## وَاخْرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّايَلُحَقُوا بِهِمْ وَهُوَالُعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (الجمعة)

وَمُبَشِّرً ابِرَسُولِ يَّا تِي مِن مَعُدِى اسُمُه احْمَدُ (الصَّف)

صحابہ سے مِلا جب مجھ کو پایا فَسُبُحَانَ الَّذِی اَخُرَیُ الْاَعَادِی (حضرت میے موعود) مبارک وہ جو اُب ایمان لایا وہی نے ان کو ساقی نے بلادی

# اصحاب احمر

جلداوٌ ل

تصنیف ملک صلاح الدین ایم دا نے ناظر تعلیم وربیت وسیرٹری بہتی مقبرہ صدرانجمن احمد بیقادیان باہتمام شخ محمد اساعیل پانی پتی در مطبع گیلانی لا مورطبع شد ۱۹۵۱ء

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ وَعَلَى عَبُدِه اَلْمَسِيُحِ الْمَوْعُودِ وَعَلَى عَبُدِه اَلْمَسِيْحِ الْمَوْعُودِ

# عرضيحال

احبابِ کرام! حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم (فداه روحی وابی واتمی) کے صحابہ کرام ؓ کوجومقام حاصل ہے۔کسی سے خفی نہیں۔الله تعالیٰ نے انہیں رضی الله عنہم ورضواعنهٔ کی ابدی خوشنودی کی سندعطا فرمائی۔ نیز آنخضرت صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں:

''ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبعث ہیں۔ اوراس پرنفِّ قطعی آیت کریمہ وَالْخَویْتُ مِنْہُمُ مِلَا مَتْ الله علیہ وسلم کے دوبعث ہیں۔ اوراس پرنفِّ قطعی آیت کریمہ وَالْخَویْتُ مِنْہُمُ ایک مَعْوَد کی جاعت صحابہ کے اور صحابہ رضی الله عنہم کی طرح بغیر کسی فرق کے آنحضرت صلعم سے موعود کی جماعت میں ہوں گے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح بغیر کسی فرق کے آنحضرت صلی فیض اور ہدایت پائیں گے۔ پس جب کہ یہ امرنفِّ صرح قرآن شریف سے ثابت ہوا۔ کہ جسیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صحابہ پر جاری ہوا۔ ایسا ہی بغیر کسی امتیاز اور تفریق کے سے موعود کی جماعت پر فیض ہوگا۔ تو اِس صورت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بعث ما ننا پڑا۔ جوآخری زمانہ میں سے موعود کے وقت میں ہزار ششم میں ہوگا۔'' لے

دراصل بعض مجبور یوں اور موانع کی وجہ ہے ہم صحابہ حضرت مسیح موعود رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حقیقی قدر کے مناسب رنگ میں اظہار ہے قاصر رہے۔ بعض اوقات ہم عصر ہونا بھی حقیقی قدر کے پہچانے میں ایک بڑی روک بن جاتا ہے۔ نیز صحابہ مسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات منضبط اور مدوّن ہو کر ہمارے سامنے موجود ہیں۔ لیکن صحابہ مصرحت موجود علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ابھی بیصورت نہیں۔ اور دراصل فقد انِ نعمت سے ہی نعمت کی قدر زیادہ نمایاں طور پرمحسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جوصحابہ اب وفات پانچکے ہیں۔ ان کی خوبیاں ہی نعمت کی قدر زیادہ نمایاں طور پرمحسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جوصحابہ اب وفات پانچکے ہیں۔ ان کی خوبیاں

زیادہ روثن معلوم ہوتی ہیں۔ بنبست زندہ صحابہ یہ حصابہ خصرت رسول کریم صلیم کو مشیّب الہی سے کثرت کے ساتھ ایسے ظاہری ونمایاں مواقع جانی قربانی کے میّسر آئے جن سے ان کی شاندارا یمانی حالت کا اظہار ہوا۔ لیکن موجودہ زمانہ کے حالات مختلف ہونے کی وجہ سے نہ جانی قربانی کے مواقع صحابہ خصرت سے محتود علیہ السلام کو اس کثر ت سے پیش آئے اور نہ ہی ان کے ایمانوں کا اس رنگ میں اظہار ہوا۔ ہاں شاذ کے طور پر جو واقعات پیش آئے ان میں خدا کے نصل سے حضرت مسیح موجود علیہ الصلاق والسلام کے صحابہ نے بھی کم می ناندار نمونہ نہیں دکھایا۔ بلکہ پورے زور سے کہا جا سکتا ہے کہ آئے بیئی موجودہ واقعات میں جبکہ انہی حضرت می موجودہ واقت میں جبکہ انہی حضرت سیح موجود علیہ الصلاق والسلام کے بہت سے آئی۔ حضرت شہرادہ عبداللطیف صاحب شہیداور حضرت مولوی عبدالرحمٰن صاحب شہیدرضی اللہ عنہا کا ذکر اس امر کے بہت سے صحابہ بھی ہوگا۔ موجودہ واقت میں جبکہ انہی حضرت می موجود علیہ الصلاق والسلام کے بہت سے صحابہ بھی سے دولوں کے ذہن پر بیا ثر ہے کہ صحابہ تخضرت صلح کی تعریف تو اللہ تعالی نے فرمائی ہے اور صحابہ حضرت می موجود کی نہیں۔ اس لئے ان کی خصوصیات نمایاں موجود کی نہیں۔ اس لئے ان کی خصوصیات نمایاں موجود کی نہیں۔ اس لئے ان دونوں گروہوں کی مماثلت نہ ہوئی۔ کی تعریف تو اللہ تعالیہ وسلی درست نہیں۔ یہ موجود علیہ اللہ علیہ وسلی کرتے ہوئے اور ان کی مماثلت صحابہ خصوصیات نمایاں موجود علیہ اللہ علیہ وسلی ماللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی معابہ تعرب نا تعرب نی تعرب نا تعرب نے ہوئے والہ نا موجود کو نور آئی خصورت نے ہوئے اور ان کی مماثلت عیر نا تعرب نا تو تعرب نا تعرب نے موجود کی تعرب نے موجود کی موجود کی تعرب نے موجود کی تعرب نے تعرب نا تعرب نے تعرب نا تعرب نے تعرب نا تعرب نے تعر

''دوہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا بروز ہوگا۔اس لئے اُس کے اصحاب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب کہلائیں گے۔اور جس طرح صحابہ رضی الله عنہم نے اپنے رنگ میں خدا تعالیٰ کی راہ میں دینی خدمتیں اواکی تھیں۔وہ اپنے رنگ میں اواکریں گے۔'' معلی

آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم نے صحابہ کے ہر دوگر وہوں کوایک دوسرے سے شدید مشابہ اور مماثل قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ ان میں سے پہلی جماعت بہتر ہے یا دوسری۔

اب جبکه حضرت مسیح موعود علیه الصلوٰ قر والسلام کی وفات پر بیالیس سال کا لمباعرصه گذر چکاہے۔ صحابه کرام ؓ کا دور بڑی تیزی سے گذر رہا ہے۔ ہمیں جو تا بعین کے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان پاک نفس وجودوں سے ابھی ایمان وعرفان اورعشق ووفا کے بہت سے سبق لینے ہیں۔اور ہم پراس تعلق میں گوناں گوں فرائض عائد ہوتے ہیں:

اق یہ کہ اِن پاک وجودوں کی درازئ عمرے لئے دعائیں کرتے رہیں۔تابیمُبارک دَوربہت لمباہوجائے۔ فہ وسرسے بیکھشق ومحبت کے جوجذبات صحابہ کرامؓ کے دلوں میں حضرت سے موعودعلیہ الصلاۃ والسلام کے براہ راست فیضان سے متموّج ہوئے وہی احساسات وجذبات ہمارے قلوب میں بھی موجود ہونے چاہئیں اور ہمیں اور ہمیں است اللہ سے ہمیشہ خا کف رہنا چاہئے کہ اگر ہم صحابہؓ کے اجھے جانشین نہ بنے تواللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو ان کا قائمقام کھڑا کرسکتا ہے۔ پس بہت ہی مقام خوف ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا ہم پر بیم احسان ہے کہ اس نے ہمارے ملک میں روحانیت کا چشمہ جاری کیا اور ہمارے ملک کومرکز بننے کی سعادت کے لئے منتخب کرلیا۔ سواس نعمت کی قدر کرنی چاہئے تا کوئی اور قوم اس مقام ارفع کو اپنی زیادہ کوشش اور ہمت سے حاصل نہ کر لے اور ہم دُون ہمتی اور غفلت سے اس انعام سے محروم نہ ہوجا کیں۔

تبيسر سے ہم ان ہزرگوں كے سوانح حيات محفوظ كرنے ميں قاصررہ ہيں اور بہت ساقيمتی حصّہ ضائع ہو چكا ہے۔ اب ہميں حتى الامكان اس كى تلافى كرنى جاہئے اس وقت جو پچھ شائع ہوگا۔ اگر اُس ميں كوئى غلطى ہوگى تو موجودہ صحابہ سے اس كی تصحح كى اميد ہوسكتى ہے۔ ليكن بيافائدہ بعد ميں حاصل نہ ہو سكے گا۔

اس میں تو کوئی شک نہیں کہ صحابہ سے موعود کے حالات حیطئہ تحریر میں لانے میں بہت بڑی کمی رہ گئ ہے۔بطور مثال عرض کرتا ہوں کہ مولوی رحیم اللہ صاحب رضی اللہ عنہ ایسے بزرگوں میں سے تھے۔جوجلسہ سالانہ ١٩٨٢ء ميں شريك ہوئے۔ پھروہ تين سوتيرہ صحابہ ميں سے تھے۔ ليكن أن كے سوانح لكھنے كے لئے جہال تك میرے ذرائع اور کوشش کاتعلق ہے۔ مجھے بہت ہی کم معلومات حاصل ہوئیں۔ ہمارے پرانے بزرگوں میں سے جو اس وقت تك زنده بين \_ مكرم بها أي عبدالرحيم صاحب قاديا ني درويش اور مكرم بها أي عبدالرحمٰن صاحب قاديا في درويش نے باو جود خود ساس میں سے ہونے کے فرمایا کہ میں مولوی صاحب موصوف کاعلم تک نہیں۔ کرم مفتی محمد صادق صاحب مقیم ربوہ نے تحریر فرمایا کہ مجھے مولوی صاحبؓ کے متعلق کچھ بھی علم نہیں۔اسی طرح ۱۳۳ صحابہؓ میں سے گی ا یک کا حال ہے۔ایک صحابی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کے زمانہ میں ہی فوت ہوکر بہثتی مقبرہ میں فن ہوئے۔اُن کے حالات کامجھے بسیار جبتو کے باوجود کچھ پتہ نہلگ سکا۔انہی کے گاؤں کے ایک بزرگ سے میں نے دریافت کیا۔ فرمانے لگے کہ میں اس دوست کو جانتا تک نہیں۔ میں نے عرض کی کہ مرحوم کی وصیت پر آپ کی شہادت درج ہے۔فرمانے گلے مجھےاس نام کا اپنے گاؤں کا کوئی احمدی یا دنہیں پڑتا۔احبابغورفرمائیں کہ جو بزرگ قدیم ترین صحابہ میں سے تھے اور بعثت سے بل کے حضور کے پاس آنے والوں میں سے تھے اور جس شخص کے حالات میں نے اُن سے یو چھے وہ انہی کے گاؤں کا باشندہ تھا اور اس کی وصیت پر اُن کی گواہی موجود ہے۔ جب ان کواں شخص کا بھی کچھلم نہیں تو اور کس سے حالات معلوم ہو سکتے ہیں۔ بیتوا یسے صحابہؓ کا حال ہے جو بہثتی مقبرہ میں مدفون ہیں اور جن کے نیک سوانح کا ان کے کتبوں پر لکھنے کا ارشاد حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ یا جوممتاز گروہ صحابہ الایتین ۱۳۳۳ میں شار ہوتے تھے۔ ایسے صحابہ اللہ جن کے حالات ہمیشہ کے لئے مستوررہ گئے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ گوتقسیم ملک کے بعد کے حالات بہت مختلف ہو گئے اور بہت سے بزرگ صحابہ مثل سیّرعبداللطیف صاحب شہید ہولوی عبدالکریم صاحب فیر نواب محمعلی خاں صاحب شہر ادہ عبد المجید صاحب معلی خاں صاحب فی فیر عبدالمجید صاحب معلی خار مولوی شیر علی صاحب فیر منظور محمد صاحب فیر منظور محمد ساور شاہ صاحب مولوی شیر علی صاحب میں خالات میں اللہ عبر ہم رضی اللہ عنہ مجن کے کافی حد تک مکمل حالات میں نے سالہا سال کی محنت سے اُن سے یا اُن کے اقارب اور دوسرے صحابہ سے جمع کئے تھے۔ بفضلہ تعالی فسادات کی نذر ہونے سے بی گئے لیکن چونکہ وہ حالات ہروقت قادیات میں نہیں بین جمع کئے تھے۔ ان سے بی اُن کے حالات بھی جلداول میں شائع نہیں کرا سکا۔

میں پچھ عرصہ اور انتظار کرتا لیکن دوا مور میرے لئے اس تحریک کا باعث ہوئے کہ امسال ہی کتاب کی پہلی جلد شائع کر دوں ۔ ایک تو یہ دھزت ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا تھا کہ جو پچھ میسر ہوا سے جلدی سے شائع کر دو۔ کامل ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس خیال میں نہ رہو کہ مکمل ہوں گے تب شائع کر وں گا۔ آپ کا مطلب بیتھا کہ جو پچھ معلومات حاصل ہوں شائع کر مے محفوظ کردی جائیں ۔ دوسری تخریک اس وجہ سے ہوئی کہ مجھے تجربہ ہوا ہے کہ صحابہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے مجھے بار ہا عام اور رجہ ٹری خطوط تھیجنے پڑے ۔ لیکن مجھے بہت سے احباب کی طرف سے جواب موصول نہیں ہوئے ۔ الفضل عام اور رجہ ٹری خطوط تھیجنے پڑے ۔ لیکن مجھے بہت سے احباب کی طرف سے جواب موصول نہیں ہوئے ۔ الفضل میں اعلان کر وائے لیکن شاید ان میں جاذبیت نہ تھی ۔ صرف دودوستوں نے بعض بزرگوں کے حالات تحریر کرکے میں اعلان کر دول تا دوستوں کو تحریک ہو کہ اپنے بھیجے ۔ سومیں نے ارادہ کیا کہ بعونہ و توفیقہ اس جلسہ سالانہ پر جلد اول شائع کر دول تا دوستوں کو تحریک ہو کہ اپنے بڑرگوں کے حالات قامبند کریں اور اس طرح ایک فیمتی خزانہ محفوظ ہوجائے۔

حضرت میں موفود کے متعدد صحابہ کا تذکرہ المدے کہ اور بدی کے فائلوں میں محفوظ ہے۔ اور بلاشہوہ حالات نہایت قابل قدر ہیں اور میں نے اُن سے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں مستقل کتابوں کی تعداد حیرت انگیز طور پر کم ہے۔ اس موضوع پر میرے علم میں تذکرۃ الشہادتین کے علاوہ صرف ذیل کی کتب شائع ہوئی ہیں۔ اس فہرست سے ہی اندازہ ہوسکتا ہے کہ ہم نے اس اہم کام کی طرف کتنی توجد دی ہے:۔

ا واقعہ فاگر میر: (سائز ۲۰×۲۲ صفحات ۲۳) مطبوعہ نومبر ۱۹۸۸ء مطبع انوار احمد یہ قادیان باہتمام شخ یعقوب علی صاحب رضی اللہ عنہ کے حالات یعقوب علی صاحب رضی اللہ عنہ نے شائع کی ۔ سید صیلت علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کے حالات میں سید حامد شاہ صاحب رضی اللہ عنہ نے شائع کی ۔ سید صیلت علی شاہ صاحب آ کی وفات ۵ تنمبر ۱۹۸۸ء کو واقع میں سید حامد شاہ صاحب رضی اللہ عنہ نے شائع کی ۔ سید صیلت علی شاہ صاحب آ کی وفات ۵ تنمبر ۱۹۸۸ء کو واقع ہوئی۔ آ پ اُ پنے مولد موضع مالوم ہے علاقہ پسر ورضلع سیالکوٹ میں اپنے بزرگان کی درگاہ میں مدفون ہوئے۔ آ پ

کوان معدود سے چند ہزرگوں کی طرح یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ آپ جلسہ سالانہ ۱۸۹۲ء میں شامل ہوئے اور پھر سالانہ ۱۸۹۲ء میں شامل ہوئے اور پھر سالانہ ۱۸۹۲ء میں شامل ہوئے اور پھر سالانہ میں اوّلیت کا درجہ حاصل ہے۔اور اسے یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ یہ عہد مبارک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میں طبع ہوئی۔

۲۔ تحدیث نعمت برنبان ناصر: (نوشتہ ۲۲ جون ۱۹۱۲ء) یہ بہت ہی مخضر رسالہ ہے جوافسوں ہے مجھے دستیاب نہیں ہوسکا۔ یہ حضرت میں موسکا۔ یہ حضرت میں ماسلام کے شمر حضرت میر ناصر نواب صاحب دہلوی رضی اللہ عنہ کا خود نوشتہ تذکرہ ہے۔ حضرت میر صاحب ساس صحابہ میں سے ہیں اور سب سے بڑی فضیلت آپ گویہ حاصل ہوئی کہ حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی یَدَوَّ وَ مُولَدُ لَهُ کہ حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی یَدَوَّ وَ مُولَدُ لَهُ کے پوراکر نے کا ذریعہ آپ کی مبارک صاحبز اوی حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ اُم المومنین (متعنا اللّه بطول حیاتها) ہوئیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خدیج قرار دیا ہے اور جن کے ذریعہ سے ابناء فارس کے متعلق پیشگوئی کے ظہور مبشر اولا دعطاکی جو بے شار پیشگوئی کو اس ہے۔ اور جن کے ذریعہ سے ابناء فارس کے متعلق پیشگوئی کے ظہور کو استقلال حاصل ہوا۔ حضرت میر صاحب اور جن کے ذریعہ سے ابناء فارس کے متعلق پیشگوئی کے ظہور استقلال حاصل ہوا۔ حضرت میر صاحب اور جن کے ذریعہ سے ابناء فارس کے متعلق بیشگوئی کے ظہور استقلال حاصل ہوا۔ حضرت میر صاحب اور جن کے ذریعہ سے ابناء فارس کے متعلق بیشگوئی کے ظہور استقلال حاصل ہوا۔ حضرت میر صاحب اور جن کے ذریعہ سے ابناء فارس کے متعلق بیشگوئی کے ظہور استقلال حاصل ہوا۔ حضرت میر صاحب اور جن کے ذریعہ سے ابناء فارس کے متعلق بیشگوئی کے طبی استقلال حاصل ہوا۔ حضرت میر صاحب کو استقلال حاصل ہوا۔ کو نوشت تذکرہ ہونے کی اولیت حاصل ہے۔

سامرقا قالیقین فی حیاو قانورالدین فاز سائز ۲۰×۲۰ صفحات ۲۵۲ مطبوعه میگزین پریس قادیان اسساله)
مؤلفه و مرتبه اکبرشاه صاحب نجیب آبادی ۔ اس میں حضرت خلیفة المسیح الاوّل رضی الله عنه کے خود ککھے ہوئے حالات ہیں ۔ لیکن میسرت نہیں کیونکہ اپنی سیرت کوئی شخص خود نہیں کھواسکتا ۔ دوسر بی لکھ سکتے ہیں ۔ اس کتاب کا دوسر اوُ یشن احمد بیا نجمن اشاعت اسلام لا ہور نے حال میں شائع کیا ہے۔ اس کی تقطیع بھی وہی ہے جو پہلی کتاب کی تصادر بھی ۲۵۲ ہے۔

۷- حیات و ناصر: (سائز ۲۱×۲۱ صفحات ۹۱) مطبوعه دسمبر کاواء در انقلاب سلیم پریس لا مور مشتمل برسوان حیات و میر ناصر نواب صاحب د ہلوی رضی الله عند اس کتاب کویہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس موضوع پر یہ سب سے پہلی کتاب ہے کہ جس میں کسی صاحب تذکرہ کی تصویر درج کی گئی ہے۔ یہ تصنیف سلسلہ عالیہ احمد رہے کے پرانے خادم اور مصنف مکرم شخ یعقوب علی صاحب عرفانی کے رشحات قلم کا نتیجہ ہے۔ اس میں شخ صاحب موصوف نے حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی الله عند کے خضر رساله ' تحدیث نعمت بزبانِ ناصر' کو بھی جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ شامل کر دیا ہے۔

۵- أفضال ذوالجلال برخاندان مظهر جمال: يه كرم عليم مولوى محمد عبيد الله صاحب بل كي خود نوشت سوانح عمرى هم وحضرت مرحوم ك فرزند مظهر الله صاحب في ان كي زندگي مين شائع كي هي - جھے نہيں مل سكي - آپ ۲۹/۹/۳۸ كوفوت ہوك اور بہتى مقبره مين مدفون بين -

۲ \_ سوانح حیات مولوی فضل الدین صاحب: (تقطیع ۲۲×۱۸ صفحات ۳۳) آپ حیر آباد دکن میں مبتغ ہیں۔ یہ کتاب علی محمد الله دین صاحب ایم اے (ایڈ نبرا) نے تاج پریس چھتہ بازار حیر رآباد دکن ۲۲ فروری معرف کیا۔

کـمیری والده (سائز ۱۲۰ صفحات ۱۲۸ مطبوعه الله بخش سلیم پریس قادیان دیمبر ۱۹۳۸ء) اس کتاب میں آنریبل چودهری محمد ظفر الله خان صاحب بالقابه نے اپنی والده ماجده حسین بی بی صاحبه بنت چو مهری اللی بخش صاحب باجوه سکنه دا تازید کاضلع سیالکوٹ (وفات ۱۹۸۸م کی ۱۹۳۸ء مدفونه قطعه خاص بهشتی مقبره) کے سوانح حیات بالنفصیل رقم فرمائے ہیں۔

۸۔ فصل عُمریہ کتاب حضرت خلیفۃ استی الثانی ایدہ اللہ تعالی کی حیات طیبہ کے متعلق غالباً ۱۹۳۹ء میں مکرم صوفی عبدالقد ریصا حب نیاز بی اے نے بر بان انگریز کی شائع کی ہے۔ جو بہت مفید ہے۔ ججھے دستیاب نہیں ہو تکی۔ اسپرت حضرت ام المونین : (سائز ۲۳۰۰ جلد اول صفحات ۲۹۲ مطبوعہ کیم دسمبر ۱۹۳۳ و در انتظامی پریس حیر آباد دکن) یہ کتاب پریس حیر آباد دکن ۔ جلد دوم صفحات ۲۳۲ مطبوعہ ۲۵ جولائی ۱۹۳۵ء در انتظامی پریس حیر آباد دکن) یہ کتاب سیرت حضرت اُم المونین اطال اللہ بقاء ھاپر شمل ہے اور بہت مفصل ہے۔ حصہ اول شخ محمود احمد صاحب عرفانی مرحوم نے تالیف کیا تھا اور دوسر سے حصہ کوان کی وفات کے بعد ان کے والد ماجد نے مرحوم کی یا ددا شتوں اور نوٹوں سے مرتب کیا۔

\*ا حضرت میر زابشیرالدین محموداحمد (صفحات ۵۸ سائز ۲۰۰۰ مطبوعه گیلانی الیکٹرک پر لیس لا مور دسمبر ۱۹۳۸ مطبوعه گیلانی الیکٹرک پر لیس لا مور دسمبر ۱۹۳۸ مطبوعه گیلانی الیکٹرک پر لیس لا مور دسمبر ۱۹۳۸ مطبوعه گیلانی الیکٹر کیست ہی اہم کتاب این ۔ بیسین مینجنگ ڈائر کیٹر نیو بک سوسائی لا مورکی درخواست پر آنریبل چوہدری سرمحمد ظفر اللہ خال صاحب نے پہلے انگریزی میں تحریر کی تھی ۔ پھر نیو بک سوسائی لا مور نے اسے اردو میں بھی شائع کرنا مناسب سمجھا۔ فاضل مصنف نے اُردو میں تر جمہ کرتے موئے بعض مقامات کی مزید تشریح کردی ہے۔ اور آخر پر پبلشر نے بطور

تتر حضور کی تقریروں کے اقتباسات تیں صفحات میں درج کردیئے ہیں۔

ار حیات صادق کبیر: (تقطیع ۲۰×۳۰ صفحات ۱ المطبوعه ابرا نهیم پریس کھوؤ) بید کتاب حضرت مفتی محمه صادق صاحب کی سوانح عمری ہے جو که مرزا کبیرالدین احمد صاحب نے کھوؤ سے ۱<u>۹۳۲</u>ء میں شائع کی تھی۔

۱۲ ـ صادق بیتی (تقطیع ۲۰×۳۰ صفحات ۴۸ مطبوعه کوارپیول پرنتنگ پریس لا ہور) حضرت مفتی محمد صادق

صاحب کے حالات میں میخضرر سالہ مشاق افگر صاحب لکھنوی نے ۲<u>۹۴</u> و میں شائع کیا تھا۔

سال لطائف صادق (تقطیع ۲۰۰۳ صفات ۱۹۴ مطبوعه ضاءالاسلام پریس قادیان) یه کتاب حضرت مفتی محمد صادق صاحب کی تبلیغی سوانح عمری ہے جسے مکرم شخ محمد اساعیل صاحب پانی پتی نے مرتب کر کے ۱۹۲۱ء میں شائع کیا تھا۔ اس میں وہ تبلیغی مباحث درج ہیں جو حضرت مفتی صاحب کو ہندوستان 'یورپ اور امریکه میں ہندووں' یہودیوں' عیسائیوں اور دہریوں سے وقاً فو قاً پیش آئے۔ بہت ہی پُر لطف اور دلچیپ کتاب ہے۔

اب تک ان چند کتابوں کے شائع ہو سکنے سے سپرِ صحابہ ٹر کے متعلق لٹریچر کی شدید قلّت ظاہر ہے۔ لہذا ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان ہزرگوں کی قدر پہچانتے ہوئے ان کے حالات محفوظ کرنے کی طرف توجہ دیں۔ یہ عہد جس میں دجّال جیساعظیم فتنہ ظاہر ہوا۔ جس سے تمام انبیاء اپنی اپنی جماعتوں کو ڈراتے رہے۔ ایک نہایت اہم زمانہ ہے۔ اس زمانہ میں جن لوگوں نے حضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام کو قبول کیا ان کے ایمان واخلاص کی عظمت کا اظہار مستقل طور پرضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام فرماتے ہیں:

مبارک وہ جو اب ایمان لایا صحابہ سے ملا جب مُجھ کو پایا وہی مے ان کو ساقی نے پلا دی فسید سان الذی اخزی الاعادی اسی طرح حضور علیہ السلام ڈاکٹر عبد الحکیم کے جواب میں فرماتے ہیں:

''آپ کہتے ہیں کہ صرف ایک حکیم مولوی نورالدین صاحب اس جماعت میں عملی رنگ اپنے اندرر کھتے ہیں۔ دوسرے ایسے ہیں اورایسے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ اس افتراکا کیا خدا تعالی کو جواب دیں گے۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم ایک لاکھ آ دمی میری جماعت میں ایسے ہیں کہ سچے دل سے میرے پر ایمان لائے ہیں اوراعمال صالحہ بجالاتے ہیں اور باتیں سُننے کے وقت اس قدرروتے ہیں کہ ان کے گریبان تر ہوجاتے ہیں۔ میں اس قدر تبدیلی دیکھتا ہوں کہ موسی بن کے پیروان سے جو اسے ہرار ہا بیعت کنندوں میں اس قدر تبدیلی دیکھتا ہوں کہ موسی بی نے پیروان سے جو

ان کی زندگی میں ان پرایمان لائے سے ہزار ہادرجدان کو بہتر خیال کرتا ہوں اور ان کے چہرہ پرصحابہ میں ان پرایمان لائے سے ہزار ہادرجدان کو بہتر خیال کرتا ہوں اور ان کے جہرہ فقص کی وجہ سے صلاحیت میں کم رہا ہوتو وہ شاذ و نادر میں داخل ہیں۔ میں دیکتا ہوں کہ میری جاعت نے جس فدر نیکی اورصلاحیت میں تی کی ہے۔ یہی ایک مجزہ ہے۔ ہزار ہا آدی دل سے فدا ہیں۔ اگر آج ان کو کہا جائے کہا ہے تمام اموال سے دشبر دار ہوجاؤتو وہ دشبر دار ہوجاؤتو وہ دشبر دار ہوجاؤتو وہ دشبر دار ہوجاؤتو وہ دشبر دار ہوجائے کہا ہے تمام اموال سے دشبر دار ہوجاؤتو وہ دشبر دار ہوجائے کہا ہے کہا ہے تمام اموال سے دشبر دار ہوجاؤتو وہ دستیں ہوں۔ اگر آج ان کو کہا جائے کہا ہے تمام اموال سے دشبر دار ہوجاؤتو وہ دستیں ہوں۔ اگر آج سے میں ہمیشہ ان کو اور ترقیات کے لئے ترغیب ایس بارہ میں حضرت امیر المونین خلیفۃ آسے الثانی ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

دیتا ہوں ۔ اور ان کی نمیاں ان ایک نہیں ساتھ کے دوہ لوگ جو حضرت سے موعود علیہ السلام کے دعوی کے ابتدائی ایام میں آپ پر ایمان لائے آپ سے تعلق پیدا کیا اور ہرقتم کی قربانیاں کرتے ہوئے اس راہ میں انہوں نے ہزاروں مصبتیں اور تکلیفیں برداشت کیں۔ ان کی وفات کا بہت زیادہ جماعت کے لئے کوئی معمولی صدمہ نہیں ہوتا۔ میرے زدیک ایک مومن کواپنی ہوں 'اپنے بیا' بنی ماں اور اپنے بھائیوں کی وفات سے ان لوگوں کی وفات کا بہت زیادہ جوں 'اپنے باپ' اپنی ماں اور اپنے بھائیوں کی وفات سے ان لوگوں کی وفات کا بہت زیادہ

صدمه ہونا جائے۔۔۔۔۔۔۔۔

 '' میں آج کا خطبہ بھی اسی مضمون کے متعلق پڑھنا جا ہتا ہوں اور جماعت کے دوستوں کو بتانا على ہتا ہوں كەوەلوگ جنہوں نے حضرت مسيح موعودعلىيالسلام كى ابتدائى زمانەمىس خد مات كى ہں ایسی ہستیاں ہیں جود نیا کے لئے ایک تعویذ اور حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ چونکہ یہ مغربیت کے زور کا زمانہ ہے اس لئے لوگ اس کی قدر نہیں جانتے اور وہ پنہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ کا کس طرح بیرقانون ہے کہ پاس کی چیز بھی کچھ حصہان برکات کا لے لیتی ہے۔ جوحصہ برکات کااصل چیز کوحاصل ہوتا ہے۔قرآن کریم نے اس مسلہ کونہایت ہی لطیف پیرا پیمیں بیان فر مایا اورلوگوں کو مجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بیویاں تنہاری مائیں ہیں۔ یہ بات تو ظاہر ہی ہے کہ نبی کی بیویاں نبی نہیں ہوتیں پھران کومومنوں کی مائیں کیوں قرار دیا گیا ہے۔ اسی کئے کہ اللہ تعالیٰ بیہ بتانا جا ہتا ہے کہ ایسے آ دمی جوخدا تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر برکات لے کرآتے ہیں ان کے ساتھ گہراتعلق رکھنے والا انسان بھی کچھ حصہ ان برکات سے یا تاہے جواُسے حاصل ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب تہھی بارش نہیں ہوتی تھی اور نماز استسقاء ادا کرنی بیٹتی تھی تو حضرت عُمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے خدایہلے جب بھی بارش نہیں ہوتی تھی اور ہماری تکلیف بڑھ جاتی تھی تو ہم تیرے نبی کی برکت سے دعا مانکا کرتے تھے اور تو اینے فضل سے بارش برسا دیا کرتا تھا۔ مگر اب تیرا نبی مہم میں موجوز نہیں۔اب ہم اس کے چیا حضرت عباس کی برکت سے تجھ سے دعاما نگتے ہیں۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے بید دعا کی تو ابھی آپؓ نے اپنے ہاتھ نیخے ہیں کئے تھے کہ بارش برسنی شروع ہوگئ۔

''اب حضرت عباس خدا تعالی کی طرف سے کسی عہدے پر قائم نہیں گئے گئے تھے۔ان کا تعلق صرف یہ تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھاتھے اور جس طرح بارش جب برستی ہے تو اس کے چھینٹے ارد گر دبھی پڑ جاتے ہیں۔بارش صحن میں ہورہی ہوتی ہے تو برآ مدہ وغیرہ بھی گیلا ہوجا تا ہے۔اسی طرح خدا کا نبی ہی اس کا نبی تھا۔ مگر اس سے تعلق رکھنے والے اس کی بیویاں اس کے چھے' اس کی لڑکیاں' اس کے دوست اور اس کے رشتہ دارسب ان برکات سے کچھ نہ کچھ حصہ لے گئے جو اس پر نازل ہوئی تھیں۔ کیونکہ بیخدا کی سنت اور

اس کا طریق ہے کہ جس طرح ہیویاں بچے اور رشتہ دار بر کات سے حصہ لیتے ہیں۔اسی طرح وہ گہرے دوست بھی برکات سے حصہ لیتے ہیں جو نبی کے ساتھ اپنے آپ کو پیوست کر دیتے ہیں۔ بیلوگ خدا کی طرف سے ایک جھن حصین ہوتے ہیں اور دنیا اِن کی وجہ سے بہت می بلاؤں اور آفات سے محفوظ رہتی ہے۔ مجھے جوشعر بے انتہاء پیند ہیں ان میں سے چند شعروہ بھی ہیں جو حضرت جُنید بغدادی رحمۃ الله علیہ کی وفات کے وقت ایک محذوب نے کیے۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی جب وفات ہا گئے۔ توان کے جنازہ کے ساتھ بہت بڑا ہجوم تھا اور لا کھوں لوگ اس میں شریک ہوئے ۔اس وقت بغداد کے قریب ہی ایک مجذوب رہتا تھا۔بعض لوگ اُسے پاگل کہتے اوربعض ولی اللہ سیجھتے۔وہ بغداد کے پاس ہی ایک کھنڈر میں رہتا تھا۔کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔اور نہ لوگوں سے بات چیت کرتا۔ مگرلوگ یہ دیکچرکر حیران رہ گئے کہ جب جنازہ اٹھایا گیا تو وہ بھی ساتھ ساتھ تھا۔راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھاوہ نماز جنازہ میں شریک ہوا۔قبرتک ساتھ گیا اور جب حضرت جنید بغدادی کولوگ دفن کرنے لگے تو اس وقت بھی وہ اسی جگہ تھا۔ جب لوگ حضرت جنید بغدادی کوفن کر چکے تواس نے آپ کی قبر پر کھڑے ہوکر یہ چارشعر کھے۔ وا اسفا على فراق قوم هم المصابيح والحصون

والمدن و المنن و الرواسي والمخير والامن و السكون

لم تتغير لنا الليالي حتى توفهم المنون

فكل جمرلنا قلوب وكل ماء لنا عيون

اس كے معنے بير ہيں كه:

ہائے افسوس ان لوگوں کی جدائی پر جو دنیا کے لئے سورج کا کام دے رہے تھے اور جو دنیا

کے لئے قلعوں کا رنگ رکھتے تھے لوگ ان سے نور حاصل کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے خداتعالیٰ کے عذابوں اور مصیبتوں سے دنیا کونجات ملتی تھی .......

وہ شہر تھے جن سے تمام دنیا آبادتھی' وہ بادل تھے جوسوکھی ہوئی کھیتیوں کو ہرا کر دیتے تھے۔وہ پہاڑ تھے۔جن سے دُنیا کا استحکام تھا۔اس طرح وہ تمام بھلائیوں کے جامع تھے اور دنیا اُن سے امن اور سکون حاصل کر رہی تھی ........

ہمارے لئے زمانہ تبدیل نہیں ہوا۔مشکلات کے باوجودہمیں چین ملا' آرام حاصل ہوا اور دنیا کے دکھوں اور نکلیفوں نے ہمیں گھبراہٹ میں نہ ڈالامگر جب وہ فوت ہو گئے تو ہمارے سُکھ بھی نظیفیں بن گئے اور ہمارے آرام بھی دُ کھ بن گئے ......

پس اے ہمیں کسی آگ کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے دل خودا نگارا بنے ہوئے ہیں اور ہمیں کسی اوریانی کی ضرورت نہیں ۔ کیونکہ ہماری آئکھیں خود بارش برسار ہی ہیں۔ '' پیایک نہایت ہی عجیب نقشہ ایک صالح بزرگ کی وفات کا ہے۔اور کہنے والا کہتا ہے بیہ اشعاراس مجذوب نے کیےاور پھروہ وہاں سے چلاگیا۔ جب دوسرے دن اس کھنڈر کودیکھا گيا تووه خالي تھا۔اورمجذوب اس ملک کوہي جيموڙ کر ڇلا گيا تھا۔تو په لوگ جنہيں خدا تعالیٰ کے انبیاء کی صحبت حاصل ہوتی ہے۔ یہ لوگ جوخدا تعالیٰ کے انبیاء کا قرب رکھتے ہیں۔خدا تعالیٰ کے نبیوں اوراس کے قائم کر دہ خلفاء کے بعد دوسرے درجہ پر دنیا کے امن اور سکون کا باعث ہوتے ہیں۔ بہضروری نہیں کہا بسےلوگ بڑے کیکچرار ہوں۔ بہضروری نہیں کہا ہے لوگ خطیب ہوں۔ بیضروری نہیں کہ ایسے لوگ پھر کرلوگوں کو تبلیغ کرنے والے ہوں۔ ان کا وجود ہی لوگوں کے لئے برکتوں اور رحمتوں کا موجب ہوتا ہے اور جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی نافر مانی کی وجہ سے کوئی عذاب نازل ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کوروک دیتا ہے اور کہتا ہے ابھی اس قوم پرمت نازل ہو کیونکہ اس میں ہمارااییا بندہ موجود ہے جسے اس عذاب کی وجہ سے تکلیف ہوگی ۔ پس اس کی خاطر دنیا میں امن اور سکون ہوتا ہے۔ گریہلوگ جوحضرت سیح موعود علیہالصلوٰ ۃ والسلام پرایمان لائے 'بیتواس عام درجہ سے بھی بالا تھےان کوخدا نے آخری زمانہ کے ماموراورمرسل کاصحابی اور پھرابتدائی صحابہ یننے کی تو فیق عطا فرمائی اوران کی والہا نہ محبت کے نظارے ایسے ہیں کہ دنیا ایسے نظارے

صدیوں میں بھی دکھانے سے قاصررہے گی۔

'یاوگ حضرت مین موجود علیہ الصلاۃ و السلام کے ہزاروں نشانوں کا چلتا پھرتاریکارڈ سے ۔ نہ معلوم لوگوں نے سے حد تک ان ریکارڈوں کو محفوظ کیا ہے۔ گربہر حال خدا تعالیٰ کے ہزاروں نشانات کے وہ چیثم دید گواہ تھے۔ ان ہزاروں نشانات کے جو حضرت مین موجود علیہ السلام کے ہاتھ اور آپ کی زبان اور آپ کے کان اور آپ کے پاؤں وغیرہ کے ذریعہ ظاہر ہوئے ۔ ہم صرف وہ نشانات پڑھتے ہو جوالہامات پورے ہو کرنشان قرار پائے۔ گران نشانوں سے ہزاروں گنے زیادہ وہ نشانات ہوتے ہیں جواللہ تعالیٰ اپنے بندے کی زبان ناک کان ہاتھ اور پاؤں پر جاری کرتا ہے اور ساتھ رہنے والے بحد ہوتے ہیں زبان ناک کان ہاتھ اور پاؤں پر جاری کرتا ہے اور ساتھ رہنے والے بحد ہوتے ہیں کہ خدا کے نشانات ظاہر ہوتے ہیں جو بالکل مخالف ہوتے ہیں اور جن میں ان باتوں کا پورا ایسے حالات میں ظاہر ہوتے ہیں جو بالکل مخالف ہوتے ہیں اور جن میں ان باتوں کا پورا ہونا بہت بڑا نشان ہوتا ہے۔ پس ایک ایک صحابی جو فوت ہوتا ہے وہ ہمارے ریکارڈ کا ایک ہونا ہے۔ جسے ہم زمین میں فن کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نے ان رجٹروں کی نقلیں کر لی رجٹر ہوتا ہے۔ جسے ہم زمین میں فن کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نے ان رجٹروں کی نقلیں کر لی

ہیں تو یہ ہمارے لئے خوشی کا مقام ہے اوراگر ہم نے ان کی نقلیں نہیں کیں تو یہ ہماری بدشمتی کی علامت ہے۔ بہر حال ان لوگوں کی قدر کرو۔ ان کے نقشِ قدم پر چلواوراس بات کواچھی طرح یا در کھو کہ فلسفیانہ ایمان انسان کے کسی کام نہیں آتا۔ وہی ایمان کام آسکتا ہے جو مشاہدہ پر بہنی ہو۔ اور مشاہدہ کے بغیر عشق نہیں ہوسکتا۔ جو خص کہتا ہے کہ بغیر مشاہدہ کے اسے محبت کامل حاصل ہوگئ ہے وہ جھوٹا ہے مشاہدہ ہی ہے جوانسان کو عشق کے رنگ میں رنگین کرتا ہے اور اگر کسی کو یہ بات حاصل نہیں تو وہ سمجھ لے کہ فلسفہ انسان کو محبت کے رنگ میں رنگین کرتا ہے اور اگر کسی کو یہ بات حاصل نہیں تو وہ سمجھ لے کہ فلسفہ انسان کو محبت کے رنگ میں رنگین نہیں کرسکتا۔ فلسفہ صرف دوئی پیدا کرتا ہے '۔ ھ

احباب سے گذارش ہے کہ کسی صحافی کے متعلق خواہ انہیں ایک آدھ بات ہی معلوم ہواس سے اطلاع بخشیں۔ایک ایک دودوبا تیں جمع ہو کر معلومات کا مفید مجموعہ تیار ہوجا تا ہے۔اس زمانہ کے گذرجانے پرایک آدھ بات بھی دستیاب ہونی محال ہوگی نیز دوست اپنا قارب صحابہؓ کے حالات سے بھی اطلاع دیں۔بالخصوص ۱۳۳۳ صحابہؓ کے اقارب سے خاص طور پر التجا ہے اور اگر کسی دوست کو معلوم ہو کہ فلال شخص سے ان کے حالات معلوم ہو کہ قلال شخص سے ان کے حالات معلوم ہو کہ تیں یا (سوائے معروف اصحاب کے) ۱۳۳۳ میں سے فلاں فلال کی اولا دفلاں جگہ موجود ہے اور ان کا ایڈریس بیہ ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی امداد ہوگی۔ نیز اگر پرانے بزرگ حضرت خلیفۃ آسے الاول ﷺ کے حالات قاممبند کر کے ارسال فرما ئیں تو آپ کی سیرت کے طبع نہ ہونے کی کمی کسی بزرگ کی معاونت حاصل کر کے خاکسار پوری کرانے کی کوشش کرے گا۔انشاء اللہ۔

گومیں نے حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خلیفۃ آمسی اللہ عنہ کے زمانے نہیں پائے پھر بھی میں نے کتب حوالہ جات نہ ملنے اور دیگر سہولتیں حاصل نہ ہونے کے باو جود بعض صحابہ کرام کے حالات شائع کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ چونکہ میں کوئی مصنف نہیں بلکہ یہ میری کہا کوشش ہے اس لئے جس شم کی کمی اس تصنیف میں پائیں۔ اس کے متعلق مجھے اپنے نیک اور مفید مشور سے محروم نہر کھیں۔ میری خوش شمتی ہے کہ اس کتاب کے تعلق میں مجھے بہت سے احباب نے اپنے اپنے رنگ میں بہت مدددی ہے۔ مکرم بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی چند ماہ سے اب دالان حضرت ام المونین اطال اللہ بقاء ھا میں رہتے ہیں۔ جہاں میں ۲ انومبر کے 19 ء سے قیم ہوں۔ محترم بھائی جی نے میری درخواست پر کمال مہر بانی سے میں رہتے ہیں۔ جہاں میں ۲ انومبر کے 19 ء سے قیم ہوں۔ محترم بھائی جی نے میری درخواست پر کمال مہر بانی سے میارامسودہ سنا اور بہت مفیدا صلاحات کیں اور مشورے دئے۔ قریب ہونے کی وجہ سے میں دوزانہ جب ضرورت موتی آپ سے استفادہ کر لیتا۔ اسی طرح اخو یم مکرم مولوی برکات احمد صاحب راجیکی بی۔ اے ناظر امور عامہ و

خارجہ قادیان نے مہر بانی کر کے تمام مسودہ پرنظر ٹانی کر کے مفید مشورے دیئے۔علاوہ ازیں اخویم مکرم چو ہدری فیض احمد صاحب گراتی نے بھی مسودات کی نقول میں پوری پوری معاونت کی۔جس سے میرا بہت سا وقت حوالجات کے نکا لئے کے لئے نج گیا۔اسی طرح اخویم مکرم مولوی محمد عبداللہ صاحب افسر کنگر خانہ اور اخویم مکرم میر غلام رسول صاحب ہزاروی نے بھی بعض مسودات کی نقول اور کا تب کی کا پیاں پڑھنے اور نقول کا مقابلہ کرنے میں قابل قدر امداد دی۔اسی طرح اخویم مکرم دفعدار مرزا محمد کا تب کی کا پیاں پڑھنے اور نقول کا مقابلہ کرنے میں قابل قدر امداد دی۔اسی طرح اخویم مکرم دفعدار مرزا محمد عبداللہ صاحب گراتی درویش لا بحریرین نے حوالجات کی کتابیں اور فائل مہیا کرنے میں بہت معاونت کی۔نہ دن اور رات کا خیال کیا نہ بی تعطیلات کا غذر کیا۔اسی طرح ان کے معاون اخویم مکرم ملک ضاء الحق صاحب دوالمیا لی معاونت کرتے رہے۔اس کتاب کی طباعت میں میرے لئے بہت دفتیں تھیں۔اخویم مکرم شخ محمد اساعیل صاحب پانی پی مقیم لا ہور نے ازخود بی دستِ معاونت دراز کیا اور تصاویر کا بلاک بنوانے اور کتاب کے چھوانے پروف پڑھنے وغیرہ کا تمام کام کلیت می خود کیا۔اور اس قدراعانت کی کہ بیان سے باہر ہے۔ فہزاہ اللّٰہ احسن بی والم خراء فی المدنیا و الآخرہ۔

آ خریر میں ذیل کے احباب کاشکرییا دا کرتا ہوں جنہوں نے مالی طور پرمیری اعانت کی ۔

- ا۔ مکرم سیٹھ عبداللہ اللہ دین صاحب (سکندر آبادد کن) نے ۱۹۲۷ء سے قبل غالبًا ایک صدرو پیددیا تھا اوراب بھی ایک صدروپید کی امداد فرمائی ہے۔
  - ۲۔ کے ۱۹۴۷ء سے قبل مکرم نواب اکبریار جنگ صاحب بالقابہ حیدر آبا دد کن نے غالبًا ایک صدر و پی عنایت کیا تھا۔
- ۳۔ بوقت طباعت کتاب مذا مکرم سیٹھ عبدالحیُ صاحب یا دگیراور مکرم سیٹھ معین الدین صاحب چنته کنٹه نے اخویم مولوی محمد اسلمعیل صاحب وکیل یا دگیر کی تحریک سے تین صدرو پیہ بطور امداداور تین صدرو پیہ لطور قرض عنایت کیا۔
- ہ۔ مکرم مولوی محمد عبد اللہ صاحب درویش افسر کنگر خانہ قادیان (سابق متوطن دنیا پورضلع ماتان) نے نوے رویے بیل ۔ رویے بیل ۔
  - ۵۔ مکرم شخ محبوب الہی صاحب بی ۔اے ایل ایل بی لا ہور (سابق متوطن کشمیر) نے ایک صدر و پیہ بطور قرض دیا۔
    - ۲۔ میرے تایا مکرم حکیم دین محمرصاحب نے تین صدر و پیقرض دیا ہے۔
- ۔ اسی طرح صدرانجمن احمدیہ قادیان کا بھی ممنون ہوں کہ جنہوں نے اس کتاب کے لئے استثنائی طور پر مجھےاڑھائی صدروپی پینخواہ پیشگی عنایت کی ۔ فبجزاھم اللّٰہ احسن البجزاء

اس کتاب کو چنداولیّات حاصل ہیں۔ایک یہ کہ متعدد وفات یافتہ اصحابہ کے سوائے حیات پر مشتمل ہے۔ دوسر ہے جن کی تصاویر صفحہ ہستی پر موجود ہیں وہ بھی درج کردی ہیں۔ تیسر ہے ضلع گورداسپور کے جن دیہات کا ذکر حالات میں آگیا ہے۔ان کا نقشہ دے دیا گیا ہے۔سوائے موضع حکیم پور کے کہ مخصوص حالات کی وجہ سے سرکاری نقشہ نہیں مل سکا۔اورد گرنقثوں میں موضع مذکور درج نہیں۔ چو تھے درائس وغیرہ شعائر اللہ جن کا ذکر ان حالات میں آتا ہے ان میں سے بعض کا نقشہ دے دیا گیا ہے اور دارائس وغیرہ کے نقشے بنانے کی سعادت مکرم عالی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی کے داماد مکرم مرزا برکت علی صاحب آف آبادان (سابق امیر جماعت ہائے احمد یہ بغداد عواق وایران اسٹنٹ انجینئر انگلوایرا نین کمپنی 'مسجد سلیمان ایران) کو حاصل ہوئی۔ اتفاق سے احمد یہ بغداد عراق وایران اسٹنٹ انجینئر انگلوایرا نین کمپنی 'مسجد سلیمان ایران) کو حاصل ہوئی۔ اتفاق سے عرصہ سے مجھے بھی تھا۔لیکن اس کے لئے کوئی سامان حاصل ختھا۔

ے ۱۹۴۷ء میں میری تحریک پر حضرت مفتی محمد صادق صاحبؓ۔حضرت مولوی شیرعلی صاحبؓ اور بعض دوسرے صحابہ بڑے باغ میں تشریف لے گئے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کے 1900ء میں باغ میں خیمہ زن ہونے کے متعلق بہت سے امور بتائے کہ حضورً کا خیمہ کہاں تھا۔ فلاں فلاں بزرگ کے خیمے کہاں کہاں تھے۔مدرستعلیم الاسلام کس جگہ لگتا تھا۔ریو یو کا دفتر کس جگہ ہوتا تھا۔مولا نا ابوالکلام آزاد (وزیرتعلیم بھارت )کے بھائی ابوالاثر آ ہ نے کس جگہ حضورً سے ملا قات کی تھی۔ان ایام میں نما زیں کہاں ہوتی تھیں۔ چور کہاں بکڑا گیا تھا وغیرہ۔ چنانجداس کےمطابق مکرم مولوی فضل دین صاحب اوور سیر نے میری درخواست برنقشہ تیار کیا جونسا دات کی نذر ہوگیا۔ مجھےاس کا از حدقلق ہےاوراس امر کا بھی کہ حضرت مولوی شیرعلی صاحبؓ نے ازخود فرمایا تھا کہ میں جب پہلی بار قادیان آیا تو دارامسے کے اردگر د کا جواس وقت کا نقشہ تھا تیار کرادوں گا۔لیکن اب تو حضرت مولوی صاحبٌ عيمواءين جرت كمعاً بعدوفات بهي يا يك بين - انا لله و انا اليه راجعون - مرزاصاحب موصوف کی آ مدیے قبل میں نے کوشش کی کہ دارامسیح کا نقشہ تیار کراؤں لیکن درویشوں میں ہےاس کام کا ماہر کوئی نہ ملا۔ یکی مرزا صاحب کے آنے سے بوری ہوگئی۔انہوں نے مرم بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی کی تح یک بران کی زیزنگرانی اور پھرحضرت صاحبز ادہ مرز ابشیراحمد صاحب دامیضہم سے ہدایات کیکریہ نقشے تیار کئے تھے۔ بڑے باغ کے ملحقہ مکان جس میں حضور کا جسد مبارک اٹھایا گیا تھااور خیمہ گاہ اور جنازہ گاہ جہاں حضور کا جناز ہ پڑھا گیا تھا اور اس ہے بل خلاف اولی کی بیعت ہوئی تھی۔ کے متعلق نقشہ ۰۵/۱۰/۷ کو مکرم امیر صاحب مقامی' مکرم بھائی عبدالرحیم صاحب قادیانی' مکرم ڈاکٹر عطرالدین صاحب اور مکرم میاں عبداللہ خاں صاحب افغان کے موقعہ پر جاکرنشان دہی کرنے کے مطابق تیار ہوا ہے۔اس خاطر کہ دوستوں تک پہنچ جائے اور محفوظ ہوجائے۔ بعض نقشے مکرم بھائی جی اور مرزاصا حب محترم کی اجازت سے اس کتاب میں درج کئے جارہے ہیں۔ فجز اہم اللّٰه المحسن المجزاء۔

اس کتاب کی تالیف کے دوران میں خاکسار حضرت صاحبزادہ مرزابشراحدٌ صاحب دام فیضہم کے مشوروں سے بہت مستفیض ہوا ہے۔ فی جبزاھم اللّلٰہ احسن البجزاء۔ آپ ہی کی تجویز کے مطابق اس کتاب کانام اصحاب سے احمد رکھا گیا ہے۔

احباب سے درخواست ہے کہ دعا فرماویں کہ جس مقصد کے پیش نظریہ کتاب تالیف کی گئی ہے۔ وہ باحسن وجوہ پایہ تکمیل کو پنچےاور یہ کتاب بابر کت ہواوراللہ تعالیٰ اسے سعی مشکور بنائے اور آئندہ بھی اس سلسلہ میں مجھے بیش از بیش کام کرنے کی تو فیق عطا کرے۔

ميرا اراده ہے كه اگر طباعت وغيره كاخراجات كا انظام موجائة و دواور هے ....... جلسه سالانه الافائع كروں. و بالله التوفيق و لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظيم ط

طالب دعا

ملک صلاح الدین درویش بیت الفکر ( دار المسیح ) قادیان مشرقی پنجاب ۲۲/۱۲/۵۰

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحْمُدُهُ وَ نُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُم

## حالات صحابه حضرت مسيح موعود عليه الصلاة والسلام

مجھے یہ معلوم کر کے ازبس مسرت ہوئی کہ عزیز مکرم ملک صلاح الدین ایم۔اے مولوی فاضل نے حالات صحابہ حضرت مسیح موعودعلیہ الصلا ۃ والسلام کی اشاعت کا آغا زکیا ہے۔ جزاہ اللّٰداحسن الجزاء۔

میری په ہمیشہ سے خواہش رہی کہ حالات صحابة قلمبند ہوں ۔ میں اس کی تحریک ۱۸۹۸ء سے کرتا آیا اور بیاس کئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام بیرچا ہتے تھے اور میں جب صحابہ کرام رضوان الدعلیہم اجمعین کے حالات کویر متنااوران کے محفوظ رکھنے میں ہمارے اسلاف نے جوکوشش کی ہے اس کود کھتا ہوں تو میں شرمندہ ہوتا کہ اُس زمانہ میں جبکہ پرلیں اوراشاعت کی سہولتیں نتھیں ۔انہوں نے کس محنت اورکوشش سے حالات کو جمع کیا اور محفوظ کردیا۔اس زمانہ میں جبکہ ہونتم کی سہولتیں میسر ہیں ہم اس کا م کونہ کر سکے۔اگرچہ میں اینے قلب میں گونہ مسرت واطمینان پاتا ہوں کہ المحکم کے ذریعہ اور الفضل میں بھی میرے قلم سے جلیل القدر صحابہ کے حالات شائع ہوئے ہیں۔اگر چہوہ بطورمواد کے ہیں اور میں جا ہتا تھا اور جا ہتا ہوں کہ بعض ا کابرصحابہ کے تفصیلی حالات تکھوں ۔اس لئے میں ہراس کوشش کا احتر ام کرتا ہوں جواس راہ میں کی جاد ے ۔ میں عزیز مکرم ملک صلاح الدين صاحب ميں اس كى اہليت محسوس كرتا ہوں اوران ميں اس جذبه اور جوش كويا تا ہوں ۔علاوہ ہريں وہ نو جوان ہیں۔فاضل اجل ہیں۔ریسرچ کاشوق ہے۔وہ اس کام کوخوش اسلوبی سے سرانجام دے سکتے ہیں۔ میں پیند کرتا کہاس مجموعہ کوطباعت سے پہلے مجھے بھی دکھا دیتے لیکن باایں مجھے یقین ہے کہانہوں نے اپنی انتہائی محت سے حالات کوجمع کیا ہوگا اور مجھے پینوثی ہے کہانہیں الحکم ہے بھی استفادہ کرنے کا موقعہ ملا ۔اس کومبارک سمجھتا ہوں کہ میں اس ثواب میں انشاء اللہ شریک رہوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ ہے ان کی صحت وتوانا ئی اوراس کام کے لئے تو فیق اور کامیابی کی دعا کرتا ہوں اوراحباب جماعت سے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میرابھی کوئی حق ان کو کہنے کا ہے اورشکر گذار جماعت اس کو مجھتی ہے کہ اللہ تعالی نے مجھےان کے لئے وہ نعمت مہیا کرنے کا شرف دیا جوایک بےنظیر روحانی دولت ہے تو میں ان سے اور صرف اُن سے جواس حقیقت کو بچھتے ہیں کہتا ہوں کہ اس نو جوان کی ہمت افزائی کریں اوراس سلسلہ حالات صحابہ کی اشاعت میں اس کے معاون ہوں۔ پیسلسلہ کا کام ہےاورعلمی کام ہے اور میں ایک بصیرت کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ صلاح الدین اس کا اہل ہے۔اللہ کرے کہ میری آواز بیدار دلوں تک پینچے اور ان میں قوت عمل پیدا ہو۔ صلاح الدین صاحب اپنی ہمت بلند کریں اور اس کام کو اس نیت سے کریں کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کی ایک خواہش کا پورا کرنا ہے۔

میں اللہ تعالیٰ کاشکر کرتا ہوں کہ اس خلوص میں میراد ماغی فکر ملک صلاح الدین صاحب نے کم کردیا۔ جزاہ اللّٰه احسن البجزاء فی الدنیا و الآخرہ۔

> سلسله عاليه احربيه كاخادم قديم ليحقوب على موسس الحكم (عرفاني الكبير)

## حوالهجات

- ابه تخفه گولژویه صفحهٔ ۱۵۲
- ۲۔ حضرت صاحبز ادہ مرزا بشیراحمد صاحب دام فیضهم نے سیرت المهدی حصه اول روایت نمبر ۱۵۷ میں بانفصیل سوانح درج فرمائے ہیں۔
  - س\_ حقيقة الوحي تتمه صفحه ٧٤
  - ۳- بحواله سيرت المهدي حصداوّل صفحه ١٦٥
  - ۵\_ الفضل ۲۸ راگست ۱۹۴۱ء جلد ۲۹ شاره ۱۹۲

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيُمِ

وَعَلَى عَبْدِه ٱلْمَسِيْحِ الْمَوْعُودِ

وَعَلَى عَبْدِه ٱلْمَسِيْحِ الْمَوْعُودِ

غدا كِفْل اوررثم كِ ماته

هه النسسساه

## صاحبزاده مرزاميارك احرصاحب رضي الله تعالىءنه

## اعلام الٰہی کے بموجب ولا دت:

مرم صاحبز اده مرزامبارک احمرصاحب رضی الله عنه کی ولادت حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام کی پیشگوئیوں کے مطابق ہوئی۔ آپ ۱۲ جون ۱<u>۹۹۸ء</u> کو پیدا ہوئے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام فرماتے ہیں:

''میرے چوتھ لڑے کے متعلق ایک اور پیشگوئی کا نشان ہے جوانشاء اللہ ناظرین کے لئے موجب زیادت علم وایمان ویقین ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ الہام جس کومکیں نے انجام آتھم کے صفحہ ۵۸ میں لکھا ہے جس میں چوتھا لئجام آتھم کے صفحہ ۵۸ میں لکھا ہے جس میں چوتھا لڑکا پیدا ہونے کے بارے میں پیشگوئی ہے جو جنوری کو ۱۸۹ء میں بذریعہ کتاب ندکوریعنی انجام آتھم اورضمیمہ انجام آتھم کے لاکھوں انسانوں میں شائع کی گئی جس کو آج کی تاریخ تک جو جو نیادہ دن گذر گئے ہیں۔ اس تھوڑی تک جو بی دارن خیال کر کے بینکتہ چینی شروع کردی کہ وہ الہام کہاں سے مدت کو مخالفوں نے ایک زمانہ در از خیال کر کے بینکتہ چینی شروع کردی کہ وہ الہام کہاں

<sup>\*</sup> صاجز ادہ صاحب کے حالات نیمن و تبرک کے طور پر ابتداء میں درج کردیئے گئے ہیں۔ جھے مکرم صاجز ادہ مرزاو تیم احمد صاحب درولیش سے معلوم ہوا تھا کہ صاجز ادہ مرزامبارک احمد صاحب کی صرف ایک ہی تصویر ہے جودارا میں ہیں ہے چنا نچاس سے بلاک بنوا کراس کتاب میں دیا جارہا ہے۔ میں نے ایک تصویر حضرت صاحبز ادہ مرزا بشیر احمد صاحب دام فیضھم کی خدمت میں ارسال کی تھی۔ چنا نچہ آپ کے ذریعہ وہ رسالہ اصلح کراچی جلد نمبر اصفح اابابت ۵ ادسمبر و 190ء میں شائع ہوکر محفوظ ہو چکی ہے۔ (مؤلف)

گیا جوانجام آتھم کے صفحہ ۱۸۲ اور ۱۸۳ اور ۱۸۳ اور کے شاکع کیا گیا تھااورلڑ کا اب تک پیدانہیں ہوا۔اس لئے پھرمیر ے دل میں دعا کی خواہش پیدا ہوئی۔ گومَیں جانتا ہوں کہ نامنصف دشمن کسی طرح راضی نہیں ہوتے۔اگر مثلاً کوئی لڑ کا الہام کے بعد دوتین مہینے میں ہی پیدا ہوجائے توبیثور مجاتے ہیں کہ پیشگوئی کرنے والاعلم طبابت میں بھی دسترس کامل رکھتا ہے۔لہٰذا اس نےطبیبوں کی قرار دادہ علامتوں کے ذریعیہ ہے معلوم کرلیا ہوگا کہ اڑکا ہی پیدا ہوگا۔ کیونکہ حمل کے دن تھے۔اورا گرمثلاً کسی پسر کے پیدا ہونے کی پیشگوئی تین حیار برس پہلے اس کی پیدائش سے کی جائے تو پھر کہتے ہیں کہاس دور دراز مدت تک خواه نخواه کوئی لڑ کا ہونا ہی تھا۔تھوڑ ی مدت کیوں نہیں رکھی ۔ حالانکہ بیہ خیال بھی سرا سرجھوٹ ہے۔لڑ کا خدا کی عطا ہے۔اپنا خل اورا ختیار نہیں اوراس جگہا یک با دشاہ کو بھی دعو کی نہیں پنچتا کہ اتنی مدت تک ضرورلڑ کا ہی پیدا ہوجائے گا۔ بلکہ اس قدر بھی نہیں کہہ سکتا کهاس وقت تک آپ ہی زندہ رہے گا'اور یا پیر کہ بیوی زندہ رہے گی بلکہ بچ تو پیہے کہ ان دنوں کی ہمیشد کی وباؤں نے جوطاعون اور ہیضہ ہے لوگوں کی ایسی کمرتوڑ دی ہے کہ کوئی ا بیک دن کے لئے بھی اپنی زندگی پر بھروسہ نہیں کرسکتا۔علاوہ اس کے جو شخص تحدّی کے طور پر الیی پیشگوئی اینے دعویٰ کی تائید میں شائع کرتا ہے ٔاگر وہ حجموٹا ہے تو خدا کی غیرت کا ضرور بيرتقاضا ہونا جاہئے كه ابدأاليي مرادوں سے اس كومحروم ركھے۔ كيونكه اس كاابترا وربے فرزند مرنااس سے بہتر ہے کہ لوگ اس کی الیبی مکاریوں سے دھو کہ کھائیں اور گمراہ ہوں اوریہی عادت اللّٰہ ہےجس کو ہمار ہےاہل سنت علماء نے بھی اینے عقیدہ میں داخل کرلیا ہے۔ ''الغرض مَیں نے بار باران مکتہ چینیوں کوسُن کر کہ چوتھالڑ کا پیدا ہونے میں دریہوگئ ہے' جناب الہی میں تضرّع کے ہاتھ اُٹھائے اور مجھے قتم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔میری دُعا اور میری متواتر توجہ کی وجہ سے ۱۷ راپریل <u>۱۸۹۹ء</u> کو بیالہام موا ـ إصُبِرُ مَلِيًّا سَا هَبُ لَكَ غُلاَ ما زَكِيًّا ـ

یعنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کرمئیں تحجے ایک پاکٹر کاعنقریب عطا کروں گااوریہ پنجشنبہ کا دن تھا اور ذی الحج ۲۳۱ اھ کی دوسری تاریخ تھی جبکہ بیالہام ہوا۔اوراس الہام کے ساتھ ہی بیہ الہام ہوا۔

#### رَبِّ أَصِحُّ زَوُجَتِي هٰذِه

لیخی اے میرے خدا! میری ہوی کو بھار ہونے سے بچا' اور بھاری سے تندرست کر۔ بیاس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس بچہ کے پیدا ہونے کے وقت کسی بھاری کا اندیشہ ہے۔ سواس الہام کو میں نے اس تمام جماعت کو سُنا دیا جو میرے پاس قادیان میں موجود تھی۔ اور اخو یم مولوی عبدالکر یم صاحب نے بہت سے خطالکھ کراپنے تمام معزز دوستوں کو اس الہام سے خبر کردی۔ اور پھر جب ۱۳ جون ۱۹۹۹ء کا دن چڑھا جس پر الہام مذکورہ کی تاریخ کو جو مہنے ہوتے تھے' تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اُس لڑکے کی مجھ میں رُوح ہوا تھا' پورے دو مہنے ہوتے تھے' تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اُس لڑکے کی مجھ میں رُوح ہوا گھا' ور الہام کے طور پر بیکلام اس کا میں نے سُنا۔ اِنِسی آمند قَصُطُ

لینی اُب میراوقت آگیا' اورمئیں اُب خدا کی طرف سے اور خدا کے ہاتھوں سے زمین پر گروں گا' اور پھر اُسی کی طرف جاؤں گا ...... اور پھر بعد اس کے ۱۴ جون 94 ماءکووہ پیدا\* ہوا۔''ا

'' مجھے خدا تعالی نے خبر دی کہ ممیں مجھے ایک اور لڑکا دوں گا۔ اور یہ وہی چوتھا لڑکا ہے' جواب پیدا ہوا' جس کا نام مبارک احمد رکھا گیا۔ اور اس کے پیدا ہونے کی خبر قریباً دو برس پہلے مجھے دی گئی اور پھراس وقت دی گئی کہ جب اس کے پیدا ہونے میں قریباً دو مہینے باقی رہتے تھے' اور پھر جب یہ پیدا ہونے کوتھا بہ الہام ہوا۔

#### إِنِّيُ اَسُقُطُ مِنَ اللَّهِ وَ أُصِيبُهُ "

لینی مئیں خدا کے ہاتھ سے زمین پرگرتا ہوں۔اورخدا ہی کی طرف جاؤں گا۔ مئیں نے اپنے اجتماع کی طرف اس کی اجتہاد سے اس کی بیتاویل کی کہ بیلڑ کا نیک ہوگا اور رُو بخدا ہوگا اور خدا کی طرف اس کی حرکت ہوگی۔اوریا بیہ کہ جلد فوت ہوجائے گا۔اس بات کاعلم خدا تعالیٰ کو ہے کہ ان دونوں باتوں میں سے کونی بات اس کے ارادہ کے موافق ہے۔'' میں سے کونی بات اس کے ارادہ کے موافق ہے۔'' میں

<sup>\*</sup> حضرت ام المؤمنین اطال الله بقاءها فرماتی ہیں که' مبارک بُدھ کے دن سہہ پہر کے وقت پیدا ہوا تھا۔''سیرۃ المهدیّ حصّہ سوم'روایت نمبر ۲۰ سر(مؤلف)

#### قبولیت دعااورصا *جز*اده صاحب کی ولادت:

حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام حضرت سيٹھ عبدالرحمٰن صاحب موتور فرماتے ہيں:

"ميرے گھر ميں جوايام أميد سے "۱۱ جون كواول در دِزِه كے وقت ہولناك حالت پيدا ہوگئ يعنى بدن تمام سرد ہو گيا اور ضعف كمال كو پہنچا اور غشى كة ثار ظاہر ہونے لگے۔ اس ہوگئ يعنى بدن تمام سرد ہو گيا اور ضعف كمال كو پہنچا اور غشى كة ثار ظاہر ہونے لگے۔ اس عقت ميں نے خيال كيا كه شايد اب اس وقت به عاجزہ اس فانى دنيا كو الوداع كہتى ہے۔ پچوں كى سخت دردناك حالت تھى اور دوسرے گھر ميں رہنے والى عور تيں اور ان كى والدہ تمام مُرده كى طرح اور نيم جان تھے۔ كيونكہ ردّى علامتيں كيد فعه پيدا ہوگئ تھيں۔ اس حالت ميں اُن كا آخرى دَم خيال كركے اور پھر خداكى قدرت كو بھى مظہر العجائب يقين حالت ميں اُن كا آخرى دَم خيال كركے اور پھر خداكى قدرت كو بھى مظہر العجائب يقين حركے ان كى صحت كے لئے مَيں نے دُعاكى كيد فعہ حالت بدل گئى اور الہام ہوا۔ تحويل الموت يعنى ہم نے موت كو ٹال ديا اور دوسرے وقت پر ڈال ديا۔ اور بدن پھر گرم ہوگيا اور حواس قائم ہوگئے اور لڑكا پيدا ہوا جس كا نام مبارك احمد ركھا گيا۔ اس تكى اور گھبراہٹ كى حالت ميں مَيں نے مناسب سمجھا كه آپ كے لئے بھى ساتھ دعاكروں۔ چنانچے كئى دفعہ دعاكى گئے۔ "سي

## ولادت كاذكرالحكم مين:

آپ کی ولادت پرسلسلہ کے اس وقت کے واحد ترجمان نے جو پچھ تحریر کیا ہدیدنا ظرین کیا جاتا ہے:

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

خاص پرچپه اخبارالحکم قادیان دارالامن والایمان

مورخه۵ارجون۱۹۹۸ء

## " أُمُورمنزلتي<sup>"</sup>

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ وَالْصَلُوٰة والسلام على رسوله محمد وآله و اصحابه اجمعين بم خدا تعالى كى حمد وشكر كرتے بوئ نهايت مسرت سے ظاہر كرتے بين كه كل ١٢ جون محمد وزير عبد وزير عبد وزير عبد واللہ على حضرت اقد ت

مرزاغلام احمد صاحب سے موعود مهدی معہود ادام الله برکاتهم کے مشکوئے معلّی میں مبارک بیٹا پیدا ہوا اوراس طرح پر خدا کے فضل سے الهام ۱۳ را پریل ۱۹۹۸ء پورا ہوا۔ اوروہ بیہ:

الصبر مُلِیّا سَا هَبُ لَکَ عُلاَ ما زَکِیّا

یعنی تھوڑی دریٹھہر۔مَیں تختیے پا کیزہ لڑکا دوں گا۔ والحمد لللہ علے ذالک۔اس مبارک پسر کی ولادت پر کی ولادت سعیدہ کے متعلق تھا ولادت پر انہی ایام کا حضرت اقدس کا ایک اور الہام بھی جواسی ولادت سعیدہ کے متعلق تھا پورا ہوا اور وہ بیہ ہے۔

#### رَبّ أَصِحَّ زَوُجَتِي هٰذِه

یعنی اے میرے پروردگار میری اس بیوی کی صحت بحال رکھ۔ چنا نچام المومنین سخت تکلیف
کی وجہ سے خطرناک حالت کو بہنچ گئی تھیں۔ یہاں تک کہ سارا بدن تخ ہوگیا تھا اور ایسی
نازک حالت میں اطباء کے نزد یک جب بدن سر دیڑ جائے جان بری مشکل ہوتی ہے۔ مگر
حضرت مسے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی اس وقت کی دُعا سے جو مریضہ کی حالت پر ترقم
کر کے بدنضرع کرر ہے تھام المومنین کو دوبارہ زندہ کیا اور اس طرح پر مندرجہ بالا الہام
بھی پورا ہواف الحمد لللہ علیٰ ذالک ۔ بیالہا مات ۱۹ جون سے پیشتر مولا نا مولوی
عبد الکریم صاحب سیالکوئی کا تب خطوط حضرت اقد س کی معرفت صد ہالوگوں میں شائع
ہو تھے ہیں۔ بہر حال خدائے تعالیٰ کافضل واحسان کہ اس نے ہم کو بھی ان لوگوں میں جگہ دی جنہوں نے ان مبارک کلمات کو اپنے کان سے براہ راست حضرت امام کے مُنہ سے سُنا
اور اپنی آئکھوں پورا ہوتے دیکھا۔

۱۵جون ۱۸۹۹ء کی صبح کوختنه کیا گیا

احقرالناس شيخ يعقوب على تراب ـ ايْدِيٹرا خبارالحكم قاديان ـ ١٥ جون <u>٩٩ ٨</u>١ء

#### پھرموصوف تحریر فرماتے ہیں:

## بشارت

''نہم نہایت خوشی سے ظاہر کرتے ہیں کہ مفرے اسلامالہ مطابق ۱۴ جون ۱۹۹۱ء بروز بدھ ہوقت سے بعد دو پہر حضرت اقدس جناب امامنا مسے موعود ادام الله فیوضہم کے مشکوے معلّی میں چوتھا مبارک بیٹا پیدا ہوا اس تقریب سعید پر مدرسة تعلیم الاسلام میں ایک دن کی تعطیل رہی۔ اخبار الحکم نے اپنا خاص پر چہ شائع کیا جو آج کے نمبر کے ہمراہ بطور ضمیمہ تقسیم ہوتا ہے۔

''مولودمسعود کا نام حضرت امام صاحب نے مبارک احمد رکھا۔ ہماری دلی دعا ہے کہ خدا تعالی اس مولودمسعود کواپنی برکتوں اور رحمتوں کا مورد بناوے اور خاندان' قوم'مُلک' بلکہ دنیا کے لئے اسے مبارک کرے۔ آمین۔ ۱۹جون کوختنہ کیا گیا '' یہے

### شكل وصورت:

صاحبزادہ صاحب کی شکل وصورت کے متعلق حضرت صاحبز ادہ مرزا بثیر احمد صاحب دام فیضهم کی روایت درج کی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

''ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ شکل کے لحاظ سے حضرت میں موعود علیہ السلام کی اولاد کے دوٹائپ ہیں۔ ایک سلطانی اور دوسر افضلی۔ یعنی ایک وہ جو مرزا سلطان احمد صاحب سے مشابہ ہیں۔ اور دوسرے وہ جو مرزا فضل احمد صاحب سے مشابہ ت سلطان احمد صاحب سے مشابہ ت مشابہ ت مشابہ تا ہوں کھتے ہیں۔ سلطانی ٹائپ میں حضرت خلیفۃ اسے الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز' صاحبز ادہ مرزا شریف احمد صاحب مرحوم' امتہ النصیر مرحومہ اور امتہ الحفیظ بیگم شامل ہیں اور فضلی ٹائپ میں عصمت مرحومہ شوکت مرحومہ صاحبز ادہ میاں بشیر احمد صاحب ( یعنی خاکسار مولف ) اور مبارکہ بیگم شامل ہیں۔

'' خاکسار عرض کرتا ہے کہ میر صاحب مکرم کی خود ساختہ اصطلاح کی رُوسے سلطانی ٹائپ سے لمبا کتابی چیرہ مراد ہے۔اور فضلی ٹائپ سے گول چیرہ مراد ہے .....مبارک احمد مرحوم کے متعلق جھے شبہ ہے کہ وہ بقول میر صاحب سلطانی ٹائپ میں شامل نہیں تھا' بلکہ فضلی ٹائپ میں شامل تھایا شاید بین بین ہوگا۔واللّٰد کم ۔' 🙆

#### اعلان عقيقه:

\_\_\_\_ عقیقه کے متعلق ذیل کا اعلان کیا گیا:

## عقيقه

جناب حضرت صاحبزاده مرزا مبارک احمد صاحب کاعقیقه اس آئنده اتوار لینی ۲۶ جون <u>۸۹۹</u> ء کوهوگا- "۲

صاحبزادهموصوف کے عقیقہ کے متعلق اخبار مذکور رقمطراز ہے:۔

عقیقه: "خضرت صاجزاده مبارک احمرصاحب سلمدربهٔ کاعقیقه ۲۲ جون ۱۹۹ یکو موا۔ ہم نے عقیقه کی خبر لکھتے وقت بیلکھ دیا تھا که آئنده اتوار لیعنی ۲۲ جون ۱۹۹ یکو دیا تھا که آئنده اتوار لیعنی ۲۲ جون ۱۹۹ یکو کی جگه ۲۲ ہوگا۔ اتوار کا دن تو ہم نے ٹھیک لکھا تھا۔ لیکن حساب لگانے میں غلطی سے ۲۵ جون کی جگه ۲۲ کھا گیا۔ حالا نکه اتوار کے دن ۲۵ جون تھی۔ لیکن بادو باران اور دیگر وجو ہات کے باعث جو پہلے سے مشیت ایز دی میں مقدر تھیں۔ آخر ۲۱ جون ہی کوعقیقه ہوا۔ حضرت اقد س نے اس موقعه پرفر مایا کہ بارہ برس ہوئے جبکہ ایک لڑے کے عقیقه کی پیر کے دن ہونے کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ " کے

حضورًا یسے مواقع پراحباب کو قادیان آنے کی دعوت دیتے تھے۔ جس سے غرض نمود و نمائش نہیں بلکہ محض سے ہوتی تھے۔ جس سے غرض نمود و نمائش نہیں بلکہ محض سے ہوتی تھی کہ احباب روحانی فوائد سے مستفیض ہوتکیں۔حضرت چوہدری رستم علی صاحب ؓ کورٹ انسپکڑاس موقعہ برحاضر نہ ہوسکے تو حضورً نے انہیں تحریر فرمایا:

''افسوس كمآب وعقيقه پررُخصت نمل سكى ـ''**٨** 

## عقيقها يك نشان الهي:

بیعقیقه ایک نشان الهی تھا۔ چنانچه حضرت مسیح موعود علیه الصلو ة والسلام حضرت سیٹھ عبدالرحمٰن صاحب کو ۲۷ جون ۱۸۹۹ء کوتحریر فر ماتے ہیں:

"میرے گھر میں پیدائش لڑ کے کے وقت بہت طبیعت بگڑ گئی تھی۔ مگر المحمد للداب ہر طرح

سے خیریت ہے۔ عجیب بات ہے کہ قریباً چودہ برس کا عرصہ گذراہے کہ میں نے خواب میں د يکھا تھا كەمىرى اس بيوى كو چوتھالرگا بيدا ہوا ہے اور تين پہلے موجود ہيں اور يہ بھى خواب میں نے دیکھا تھا کہاس پسر جہارم کا عقیقہ بروز دوشنبہ یعنی پیر ہوا ہے۔اورجس وقت ہیہ خواب دیکھی تھی اس ونت ایک بھی لڑ کا نہ تھا یعنی کوئی بھی نہیں تھا اورخواب میں دیکھا تھا کہ اس بیوی سے میرے حارلڑ کے ہیں اور حاروں میری نظر کے سامنے موجود ہیں اور چھوٹے لڑ کے کا عقیقہ پیرکو ہواہے۔اب جبکہ باڑ کا لیعنی مبارک احمد پیدا ہوا تو وہ خواب بھول گئے۔ اورعقیقه اتوار کے دن مقرر ہوا۔لیکن خدا کی قدرت ہے کہ اس قدر بارش ہوئی کہ اتوار میں عقیقه کاسامان نه ہوسکااور ہرطرف سے حارج پیش آئی' نا حیار پیر کے دن عقیقہ قرار پایا۔ پھر ساتھ یاد آیا کہ قریباً چودہ برس گذر گئے کہ خواب میں دیکھا تھا کہایک چوتھالڑ کا پیدا ہوگا اور اس کا عقیقہ پیر کے دن ہوگا۔ تب وہ اضطراب ایک خوشی کے ساتھ مبدّ ل ہوگیا کہ کیونکر خدا تعالی نے اپنی بات کو پورا کیا۔اور ہم سبز ورلگار ہے تھے کہ عقیقہ اتوار کے دن ہو ۔ مگر کچھ بھی پیش نہ گئی اور عقیقہ پیرکو ہوا۔ یہ پیشگو ئی بڑی بھاری تھی کہاس چودہ برس کے عرصہ میں ہیہ پشگوئی کہ حیارلڑ کے پیدا ہوں گے اور پھر چہارم کا عقیقہ پیر کے دن ہوگا۔انسان کو یہ بھی معلوم نہیں کہاس مدت تک کہ جارلڑ کے پیدا ہو تکیس زندہ بھی رہیں بیضدا کے کام ہیں مگر افسوس کہ ہماری قوم دیکھتی ہے پھر آئکھ بند کر لیتی ہے۔ ' و

## عقیقہ کے برونت نہ ہونیکی وجہا ورنشان الہی کاظہور:

عقیقہ کے بارے میں حضرت مولوی عبدالکریم صاحب ہیں:

" بھائیو! میں صدق دل ہے جہیں مبار کباد دیتا ہوں کہ بہترے میں ایسے ہیں جنہوں نے آئکھیں کھولتے ہیں اس پاک اور دلر با منظر کود یکھا اور اس دغا باز جال میں پھنس کر پھر پھڑ کھڑا کر نکلنے کی تکلیف اُٹھانی نہ پڑی ۔ اس نعمت کی قدر کر واور قدر یہی ہے کہ عملاً ممتاز نمو نے دکھاؤ۔ دیکھو بعضے جلد باز تمہاری نسبت تھم لگا چکے ہیں کہ تہاری کمریں ڈھیلی ہوجا ئیں گی اور تمہارے چراغ بجھ جائیں گے۔خدا سے دُعائیں مانگو استغفار کر واور اس سے اور بھی ترقی تقویٰ وطہارت میں کروتا کہ خدا ایسے حاسدوں کے گمانوں کو باطل کرے۔ بعض بد بخت تھوئی وطہارت میں کروتا کہ خدا ایسے حاسدوں کے گمانوں کو باطل کرے۔ بعض بد بخت ایسے بھی ہیں جن کی نسبت خدا کی کتاب میں آیا ہے۔ وَ لَمَقَدُ صَدَّق عَلَیْہِمُ

اَبُلِیُسٹُ ظَنَّهُ مِن مِوروکر دعائیں مانگو کہ مستہزئین کے گمان تمہارے ق میں صادق نہ ہوجائیں۔خدا تعالی کی ہستی اور اس کے تصرف کا نیا نمونہ اور معاً ہمارے آتا و ہادی مسج موعود علیہ السلام کے منحانب اللہ ہونے کا نیا ثبوت سُن لو۔

''مقررتھا کہاتوار کے دن ۲۵ جون کوحضرت مبارک احمرصاحب کا عققہ ہو۔اس کے لئے حضرت کی طرف سے بڑی تا کیوتھی۔اس کام کے مہتم ہمارے عزیز ومعزز دوست منشی نبی بخش\* صاحب تھے۔سب نے بڑے جوش ونشاط سے تسلیم کیا اور عرض کیا کہ اتوار کے دن يقيناً سب سامان ہوجائگا۔ اللہ تعالیٰ کا تصرف اوراس کی حکمت وقدرت دیکھو۔اتوارکومبح صادق سے پہلے بارش نثروع ہوگئی صبح کی نماز بھی ہم نے معمول سے سوہرے پڑھی چونکہ بارش تھی اور ہوا خوب سر د چل رہی تھی اور بادل کی وجہ سے تار کی بھی تھی۔ بیسب سامان ہم لوگوں کے لئے افسانہء خواب ہوگیا۔حضرت بھی سو گئے اورمہتم صاحب بھی اپنے بسیرے میں جالیٹے ۔ دنخوب چڑھ گیا۔حضرتاُ ٹھےاور دریافت کیا کہ عقیقہ کا کوئی سامان نظرنہیں آتا۔ گاؤں کےلوگوں کو دعوت کی گئی تھی اور ہاہر سے بھی کچھا حمات تشریف لائے تھے۔ حضرت کوفکر ہوئی کہ مہمانوں کو ناحق تکلیف ہوئی ۔ ادھر ہمارے دوست نبی بخش صاحب بڑے مضطرب اور نا دم تھے کہ حضور یا ک میں کیا عذر کروں ۔منشی صاحب حاضر ہوئے اور معذرت کا دامن پھیلایا۔خیر کریم انسان اور رحیم ہادی۔اس کی ذات میں درشتی اور سخت نکته چینی تو ہے ہی نہیں ۔ فرمایا فُعِیلَ مِیاَ قُدِّرَ مگر ہمارے ذکی الحواس دوست منشی صاحب کو صبر کہاں؟ یہ دل ہی دل میں گڑھیں اور پشیان ہوں اور پھر دوڑے جائیں حضرت کی خدمت میں معذرت کیلئے۔ان کےاس حال کودیکچرکر حضرت اقدسٌ کویاد آ گئی اینی ایک رؤیا و چودہ سال ہوئے دیکھی تھی۔جس کامضمون پیہہے کہ ایک چوتھا بیٹا ہوگا اور اس کا عقیقہ سوموار کو ہوگا۔خدا تعالیٰ کی بات کے پورا ہونے اور اللہ تعالیٰ کے اس عجیب تصرف سے حضرت اقدیں کو جوخوثی ہوئی اس نے ساری ملامت اور عدم سامان کی کوفت کو دُور کر دیا اور دوسرے دن سوموار کو جب ہم سب خدام صحن اندرون خانہ میں بیٹھے تھے اور حضرت مبارک احمد صاحب کا سرمونڈ اجار ہاتھا۔حضرت اقدی نے کس جوش سے بیروئیا

<sup>\*</sup> مكرم بھائىءبدالرحمٰن صاحب قاديانى درويش فر ماتے ہيں كمنشى نبى بخش صاحب نمبر دار بٹالەمراد ہيں۔(مؤلف)

سُنائی کہ اس خوشی اور پاک خوشی کا اندازہ کچھ د کیھنے والے ہی کرسکتے ہیں ہمارا ایمان اس وقت خدا تعالیٰ کے کامل علم اس کے مُد ہر بالا رادہ ہونے اور منصر ف اور مقتدر ہونے اور معلّم اللہ ہونے ۔ محدث اللہ ہونے ۔ خلیفۃ اللہ مونے اور بالا خرخدا کی مرضی کی راہوں کے ایک ہی راہنما ہونے پرالیا پختہ ہوا اور اس میں اسی ترقی محسوس ہوئی جیسے برسات کے بادل سے نباتات کو نشو ونما حاصل ہوتا ہے۔ 'عین اس خوشی کے وقت مجھے جو بات مکد رکرتی تھی وہ افسوس سے اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ کاش! اس وقت میرے عزیز احباب بہت سے یہاں موجود ہوتے ۔ اب میں کیونکر سچانقشہ اس یاک جلسے کا آنہیں کھینچ کر دکھا سکوں گا۔

''بہرحال غور کا مقام ہے ایک دہریہ اور میٹر یلسٹ بھی تو اس سے خدا تعالیٰ کی ہتی اور اس کے علم اور تصرف الاشیاء ہونے کا یقین کرسکتا ہے۔ چودہ سال اس سے قبل ایک بھی بچہ تو نہ تعا۔ اس حوادث وفتن کی سدا ہدف رہنے والی زندگی کا کون دعویٰ اور تحدّ کی سے ٹھیکہ دار ہوسکتا ہے۔ ذرات کا ئنات پر متصرف اور عالم بالجزئیات والکلیات خدا ہی جان سکتا اور کہرسکتا تھا کہ اسخ عرصہ دراز تک حضرت اقد س زندہ بھی رہیں گے اور پھر تین کو چار کرنے والا بیٹا بھی ہوگا۔ پاک ہے تیری شان اے میرے یگا نہ خدا تو نہیں بہچانا جا سکتا مگر ان ہی راہوں سے جو تیرے برگزیدہ ملہم اور محدث تیار کرتے ہیں۔

''میرے دوستو! آج دنیا میں کوئی اور راہ بھی ہے جس پر چلنے سے وہ خدامل سکتا ہے جوآ دمِّ سے لے کرخاتم النہ بین صلے اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتا اور اپنے عجائبات قدرت دکھا تا رہا؟ وہی خدا جو دعاؤں کوسنتا اور حزن کی گھڑیوں میں اپنے صرح کلام سے شکستہ دلوں کوسلی دیتا اور اب بھی اپنے راستہا زبندوں سے وہی معاملہ کر دکھا تا ہے جس کے نمونے اس نے آدمٌ ونوحٌ وابرا ہیمٌ وداؤ دوسلیمانٌ ویوسفٌ وموسیٌ وعیسے "واحم جبی علی نہینا ویلیم الصلوۃ والسلام کی رفتار زندگی میں دکھا ہے۔

''اے میرے مرشد میرے آقامی موعود اللہ تعالیٰ کا سلام تجھ پر ہو۔ تیرے درود یوار پر تیری چھتوں پر تیری چھتوں پر تیری چوکھٹوں پر تیرے چاروں طرف تیرے مخلص دوستوں پر خدا تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں۔ مجھے خداکی طرف سے وہ نصرت اور تائید پہنچے جو آخر زمانہ میں خدا تعالیٰ کے

کامل نبی مجم مصطفے (علیہ الصلوۃ والسلام) کوملی۔ تیرے طفیل سے ہم نے خدا کوتر آن کواور حامل قرآن کو (علیہ افضل الصلوۃ والتسلیمات) پایا۔ ہاں تیرے ہی ذریعہ سے ہم خدا تعالی کی سنتوں اورایام سے واقف ہوئے۔ تیرے ذریعہ سے ہم نے تقوی وطہارت کی راہوں کے دقائق کو معلوم کیا۔ اگر تُو نہ آتا تو ہم عام مشر کا نہ خیالات وعقائد کے لوگ ہوتے یا ایک گونئے لئج بے زور بے قدرت بے زبان اورا کیک گوشہ میں بیٹھے ہوئے اور عالم اوراس کے تصرف سے دست بردار اور دوست و دشمن میں امتیاز نہ کرسکنے والے اور پرُ جوش گداختہ دل مخلص کی دعا اور لغو ققرات میں فرق نہ کرسکنے والے اور پھراس پر پھے بھی متر تب نہ کرسکنے والے خدا کے نیچر یوں کی طرح ماننے والے ہوتے۔

"اے احمد! اے مسیح"! اے مہدی ! اے آدم ! اے نوح"! اے ابراہیم ! اے یوسف ! اے ابراہیم ! اے یوسف ! اے موسل ! اے علی ! اے فاروق ! خدا کی رحمت تجھ پر ہو۔ دعا کر کہ ہمارا جینا تیرے ساتھ ہوا در ہمارا جی اُٹھنا تیرے ساتھ اور تیرے لواکے یہ و۔

''خدا تعالی نے حضرت مبارک احمد کی ولادت سے ایک روز قبل اور ولادت کے ایک روز بعد حضرت اقد س کو ایک روز بعد حضرت اقد س کو اس یا ک مولود کی زبان سے الہام کیا کہ وہ فرما تا ہے۔

#### إِنَّى أَسُقُطُ مِنَ اللَّهِ وَ أُصِيبُهُ \*

یعنی میں اللّٰد تعالیٰ کی طرف سے آتا ہوں اوراسی کی طرف جاتا ہوں۔ پھراس کے بعد الہام ہوا۔

#### كَفِيٰ هٰذَا

مجھے خوب یاد ہے تین سال سے زیادہ عرصہ ہوا۔ حضرت اقد س نے فر مایا تھا۔ آج میری پشت میں چو تھے لڑکے کی روح حرکت میں آئی اورا پنے بھائیوں کو آواز دی کہ مجھ میں اور تم میں ایک دن کا فاصلہ ہے۔ دیکھوانجام آتھم صفحہ ۱۸ اوسا ۱۸ ۔ اور صفحہ ۱۸ اے شروع میں جلی قلم سے لکھا ہے کہ

فتحرّك في صُلبي رُوحُ الرابع بعالم المكاشفة فنادا اخوانه وقال بيني و بينكم ميعاد يوم من الحضرة.

اورصفحه ۱۸۱ میں لکھاہے کہ

و بشّرنى ربّى برابع رحمة. وقال انّه يجعل الثلثة اربعة. فهل لكم ان تقوموا مزاحمة و تمنعوا من الا رباع المربعين فكيد و اكيداً ان كنتم صادقين ال

## ولادت سے پیشگوئیوں کا پورا ہونا:

صاحبزادہ صاحب کی ولادت سے متعدد پیشگوئیاں پوری ہوئیں۔ چنانچ حضورً تحریفر ماتے ہیں:۔'' ۳۸ اُٹھنیسواں نشان میہ ہے کہ لڑکی کے بعد مجھے ایک اور پسر کی بشارت دی گئی۔ چنانچہوہ بشارت قدیم دستور کے موافق شائع کی گئی اور پھرلڑ کا پیدا ہوا اور اس کا نام مبارک احمد رکھا گیا۔''

" الم اكتاليسوال نشان بيہ كه عرصه بيس ۲۰ يا اكيس ۲۱ برس كا گذرگيا ہے كه ميں نے ايك اشتہار شاكع كيا تھا جس ميں لكھا تھا كه خدا نے مجھ سے وعدہ كيا ہے كه ميں چارلا كے دول گا جو عمر پاويں گے۔ اسى پيشگوئى كى طرف مواهب الرحمٰن صفحه ۱۳۹ ميں اشارہ ہے يعنی اس عبارت ميں المحمد للله الذى وهب لمى على المكبر اربعة من البنين و انجزوعدہ من الاحسان۔ يعنی الله تعالی کوحمدوثنا ہے جس نے پيرانه سالی ميں چارلا كے مجھ دے اور اپنا وعدہ پوراكيا (جوميں چارلا كے دول گا) چنانچه وہ چارلا كے بيرانه موجود ہيں الله ميں محمود احمدا ۔ بشراحم ۲۔ شريف احمد مبارک احمد مجود نده موجود ہيں الله "

## عبدالحق غزنوى سے مُباهله كى وجه سے حضور پر بركات كانزول:

نیزفرماتے ہیں:۔

" 109-نشان میری کتاب انجام آگھم کے صفحہ اٹھاون میں ایک یہ پیشگوئی تھی 'جومولوی عبدالحق غزنوی کے مقابل پر لکھی گئی تھی جس کی عبارت یہ ہے کہ عبدالحق کے مبابلہ کے بعد ہرایک قتم سے خدا تعالی نے مجھے ترقی دی۔ ہماری جماعت کو ہزار ہا تک پہنچا دیا۔ ہماری علمیت کا لاکھوں کو قائل کردیا۔ اور الہام کے مطابق مبابلہ کے بعد ایک اور لڑکا ہمیں عطاکیا جس کے بیدا ہونے سے تین لڑ کے ہوگئے اور پھر ایک چوتھ لڑکے کے لئے مجھے متواتر الہام کیا۔ ہم عبدالحق کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ نہیں مرے گا جب تک کہ اس الہام کو پورا ہوتا

نه سُن لے۔اب اس کو چاہئے کہ اگر وہ کچھ چیز ہے تو دُعا سے اس پیشگوئی کوٹال دے۔ دیکھومیری کتاب انجام آتھم صفحہ ۵۸۔ یہ پیشگوئی ہے جو چو تھے اڑکے کے بارے میں کی گئی تھی۔ پھراس پیشگوئی سےاڑھائی برس بعد چوتھالڑ کا عبدالحق کی زندگی میں ہی پیدا ہوگیا۔ جس کا نام مبارک احد رکھا گیا۔ جواب تک خدا تعالیٰ کے فضل سے زندہ موجود ہے۔اگر مولوی عبدالحق نے اس لڑ کے کاپیدا ہونا اب تک نہیں سُنا ' تواب ہم سنائے دیتے ہیں۔ پیہ کس قدرعظیم الشان نشان ہے کہ دونوں پہلوؤں سے سچا نکلا۔عبدالحق بھی لڑ کے کے تولد تک زندہ رہااورلڑ کا بھی پیدا ہو گیا۔اور پھریہ کہاس بار بے میںعبدالحق کی کوئی بددعا منظور نہ ہوئی اوروہ اپنی بددُ عاسے میرے اس موعودلڑ کے کا بیدا ہونا روک نہ سکا۔ بلکہ بجائے ایک لڑے کے تین لڑ کے پیدا ہوئے اور دوسری طرف عبدالحق کا بیرحال ہوا کہ مباہلہ کے بعد عبدالحق کے گھر میں آج تک باوجود بارہ (۱۲) برس گذرنے کے ایک بچہ بھی پیدانہ ہوا۔اور ظاہر ہے کہ مباہلہ کے بعد قطع نسل ہوجانا اور باوجود بارہ (۱۲) برس گذرنے کے ایک بچہ بھی پیدا نہ ہونا اور بالکل ابتر رہنا ہے بھی قہرالٰہی ہے اور مُوت کے برابر ہے۔جبیبا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ شانِئكَ هُوَ الْأَبْتُوط يادر ہے كواسى بدگوئى كے ساتھ ہى عبدالحق كے كر میں کوئی لڑ کا پیدا نہ ہوا بلکہ لا ولداورا ہتر اوراس برکت سے بالکل بےنصیب رہااور بھائی مر گیا اور مباہلہ کے بعد بجائے لڑکا ہونے کے عزیز بھائی بھی دارالفنامیں پہنچ گیا۔''اس جگہ منصفین خیال کریں اور خدا تعالی سے خوف کر کے سوچیں کہ کیا بیعلم غیب کسی انسان کی طانت میں داخل ہے' کہ خودا فتر اکر کے کیے کہ ضرور میرے گھر میں چوتھالڑ کا پیدا ہوگا'اور ضرور ہے کہ فلال شخص اس وقت تک جیتا رہے گا۔اور پھراییا ہی ظہور میں آ وے۔ کیا دنیا میں اس کی کوئی نظیر موجود ہے کہ خدا نے کسی مفتری کی الیبی تائید کی کہ دونوں پہلوؤں سے اس کوسیا کر کے دکھلا دیا۔ یعنی چوتھا لڑکا بھی دے دیا۔ اور اس وقت تک اس کے دغمن کو پشگوئی کےمطابق زندہ رہنے دیا۔اوریا درہے کہ بیمباہلہ کی صد ہابرکات میں سے ایک بیہ برکت ہے جو مجھے دی گئ کہ خدانے مباہلہ کے بعد تین لڑکے مجھے عطا فرمائے معنی شریف احمد مبارک احمد نصیراحمد اب ہم اگر عبدالحق کے ابتر ہونے کی بابت غلطی کرتے ہیں تو وہ بتلا دے کہ مہاہلہ کے بعداس کے گھر میں کتنے لڑ کے پیدا ہوئے اور وہ کہاں ہیں۔ورنہ کوئی پہلا لڑکا ہی ہمیں دھلاوے۔ اگر پیلعت کا اثر نہیں تو اور کیا ہے؟ اور مُیں بار باراکھ چکا ہوں کہ جیسا کہ عبدالحق مبابلہ کے بعد ہرا یک برکت سے محروم رہا'اس طرح اس کے مقابل پر میرے پر خدا کا وہ فضل ہوا کہ کوئی دنیا اور دین کی برکت نہیں جو جھے نہیں ملی۔ اولا دمیں برکت ہوئی کہ بجائے دو کے پانچ ہوگئے۔ مال میں برکت ہوئی کہ گئ لاکھرو پیدآ یا'عزت میں برکت ہوئی کہ گئ لاکھرو پیدآ یا'عزت میں برکت ہوئی کہ صدبا میں برکت ہوئی کہ خدا کی تائید میں برکت ہوئی کہ صدبا نشان میرے لئے ظاہر ہوئے۔ ۱۱'

#### صاحبزاده صاحب کے وجود میں مزید آیات الله کاظهور:

صاحبزادہ صاحب کے وجود میں متعدد نشانات ظاہر ہوئے چنانچہ حضرت مسیح موعود عليه الصلوة والسلام فرمات بير-" ١٨٥ نشان - بعض نشان اس فتم كے ہوتے بير كه ان کے وقوع میں ایک منٹ کی تاخیر بھی نہیں ہوتی کہ فی الفوروا قع ہوجاتے ہیں اوران میں گواہ کا پیدا ہونا کم متسر آتا ہے۔اس قتم کا بدایک نشان ہے کہ ایک دن بعد نماز صبح میرے پر کشفی حالت طاری ہوئی۔اور میں نے اس وقت اس کشفی حالت میں دیکھا کہ میر الڑ کا مبارک احمہ باہر سے آیا ہے اور میرے قریب جوایک چٹائی پڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ پیر مچسل کر ر ریڑا ہے'اوراس کو بہت چوٹ گلی ہے'اورتمام گریہخون سے بھر گیا ہے'مکیں نے اس وقت مبارک احمد کی والدہ کے پاس جواس وقت میرے پاس کھڑی تھیں' یہ کشف بیان کیا' توابھی میں بیان ہی کر چکا تھا کہ مبارک احمدا یک طرف سے دوڑا آیا۔ جب چٹائی کے پاس پہنچا تو چٹائی سے پیر مجسل کر گریٹا اور سخت چوٹ آئی اور تمام گرتہ خون سے بھر گیا' اورایک منٹ کے اندر ہی یہ پیشگوئی پوری ہوگئی۔ ایک نا دان کیے گا کہ اپنی بیوی کی گواہی کا کیا اعتبار ہے۔ اورنہیں جانتا کہ ہرایک مخص طبعًا اینے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔اورنہیں جا ہتا کہ خدا تعالی کی شم کھا کر پھر حجوٹ بولے۔ سوااس کے آنخضرت صلے اللّٰہ علیہ وسلم کے اکثر معجزات کے گواہ آنجناب کے دوست اور آنجناب کی ہیویاں تھیں۔اس صورت میں وہ معجزات بھی باطل ہوتے ہیں اور اکثر نشانوں کے دیکھنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں' کیونکہ ہر وقت ساتھ رہنے کا انہیں کوا تفاق ہوتا ہے۔ دشمنوں کو کہاں نصیب ہوسکتا ہے کہ وہ ان نشا نوں کو د کھے سکیں کہ جو ایک طرف بذریعہ پیشگوئی بتلائے جاتے اور دوسری طرف معاً پورے ہوجاتے ہیں دشمن کا تو دل بھی دُور ہوتا ہے اور جسم بھی دورسا!"۔

#### ایک اورنشان:

ایک بارکاذ کر حضورًان الفاظ میں فرماتے ہیں:

''ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مبارک احمد میرا چوتھالڑکا فوت ہوگیا ہے۔اس سے چند دنوں کے بعد مبارک احمد کو تنت ہوا اور آٹھ دفعہ خش ہوکر آخری غش میں ایسا معلوم ہوا کہ جان نکل گئی ہے۔ آخر دُعا شروع کی اور ابھی میں دُعا میں تھا کہ سب نے کہا کہ مبارک احمد فوت ہوگیا ہے۔ تب میں نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو نددَم تھا نہ بض تھی آئی سے میارک احمد فوت ہوگیا ہے۔ تب میں نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تا اور میرے ہاتھ رکھنے میت کی طرح پھر آگئی تھیں' لیکن دُعا نے ایک خارق عادت اثر دکھلا یا اور میرے ہاتھ رکھنے سے ہی جان محسوں ہونے گئی یہاں تک کہ لڑکا زندہ ہوگیا' اور زندگی کے علامات پیدا ہوگئے۔ تب میں نے بلند آواز سے حاضرین کو کہا کہ اگر عیسے بن مریم نے کوئی مُر دہ زندہ کیا ہوت سے بی جان میں نے بلند آواز سے حاضرین کو کہا کہ اگر عیسے بن مریم نے کوئی مُر دہ زندہ ہوا ہوگا۔ نہ کہ وہ جس کی جان

آسان پر بہنچ چکی ہواور ملک الموت نے اس کی رُوح کو قرارگاہ تک پہنچادیا ہو'' \* مهل

#### "اتباياني" والانشان:

ایک اورنشان کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کے الفاظ میں یُوں ہے کہ ۱۸۲ نشان ۔ ایسا ہی عرصة قریباً تین سال کا ہوا ہے کہ صبح کے وقت کشفی طور پر مجھے دکھایا گیا کہ مبارک احمد سخت مبہوت اور بدحواس ہوکر میرے پاس دوڑ آیا ہے اور نہایت بے قرار ہے مبارک احمد سخت مبہوت اور کہتا ہے کہ آبا پانی ۔ لینی مجھے پانی دو۔ یہ کشف نہ صرف میں اور کہتا ہے کہ آبا پانی ۔ لینی مجھے پانی دو۔ یہ کشف نہ صرف میں نے گھر کے لوگوں کو بلکہ بہتوں کو سنا دیا تھا کیونکہ اس کے وقوع میں ابھی قریباً دو گھنٹے باقی سے ۔ اس کے بعد اسی وقت ہم باغ میں گئے اور قریباً ۸ بے صبح کا وقت تھا' اور مبارک احمد مجھی ساتھ ھا اور مبارک احمد کی دوسر سے جھوٹے بچوں کے ساتھ باغ کے ایک گوشہ میں کھیا تا

\* نزول المسيح صفحه ٢٢٠ ـ پجھا خصار كے ساتھ حضور نے اس نشان كا ذكر هية الوى صفحه ٢٥٣ پر بھى فرمايا ہے۔ نيز حضور نے المسيح صفحه ٢٥٠ ـ بيخور فرمايا ہے كہ آج كالهام ربّ ارنسى كيف تدسى المسموتى۔ ربّ اغفر و ارحم من المسماء "كيوراكرنے كا ذريعہ بنا۔

تھا اور عمر قریباً چار برس کی تھی۔ اس وقت میں ایک درخت کے نینچ کھڑا تھا۔ مئیں نے دیکھا کہ مبارک احمد زور سے میری طرف دوڑتا چلا آتا ہے اور سخت بدحواس ہورہا ہے۔ میرے سامنے آکرا تنااس کے مُنہ سے نکلا کہ ابًا پانی بعداس کے نیم بے ہوش کی طرح ہوگیا اور وہاں سے کنواں قریباً بچاس قدم کے فاصلہ پرتھا مئیں نے اس کو گود میں اُٹھالیا اور جہاں تک مجھ سے ہوسکا میں تیز قدم اُٹھا کر اور دوڑ کر کنوئیں تک پہنچا اور اس کے منہ میں پانی ڈالا۔ جب اس کو ہوش آئی اور پھھ آرام آیا تو مئیں نے اس سے اس حادثہ کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ بعض بچوں کے کہنے سے بہت سابیا ہوانمک بچا تک لیا اور دماغ پر بخار چڑھ گئے اور سانس رک گیا اور گلا گھوٹا گیا۔ پس اس طرح پر خدا نے اس کو شفا دی اور کشفی پیشگوئی پوری کی۔'' ہے

## فضل الهي سيخسره سي شفايابي:

ایک دفعہ صاحبزادہ صاحب خسرہ سے بیار ہوگئے اور سخت تکلیف اُٹھائی۔اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعودعلیہالسلام کی دعاسُنی اورصاحبزادہ صاحب کوشفاعطا فرمائی۔ چنانچیمرقوم ہے۔

''ایک صاحب گھر میں آئے 'طِبّ کا ذکر شروع ہوا۔ فر مایا کہ طبیب میں علاوہ علم کے جواس کے بیشہ کے متعلق ہے ایک صفت نیکی اور تقویل بھی ہونی چاہئے ورنہ اس کے بغیر کچھکام نہیں چاتا۔ ہمارے پچھلے لوگوں میں اس کا خیال تھا اور لکھتے ہیں کہ جب نبض پر ہاتھ رکھے تو بیشی کہ لا عِلْمَ لَنا اللّا مَا عَلَّمْ تَنا ایعنی اے خداوند ہزرگ ہمیں پچھلم ہیں مگروہ جو تُو نے سکھایا۔ فر مایا کہ دیکھو پچھلے دنوں میں مبارک احمد کو خسرہ نکلا تھا۔ اس کو اس قدر تھجلی ہوتی تھی کہ وہ بلنگ پر کھڑ اہوجا تا تھا' اور بدن کی بوٹیاں تو ڑتا تھا۔ جب سی بات سے فائدہ ہوا تھا کہ میں نے سوچا کہ اب دعا کرنی چاہئے۔ میں نے دعا کی اور دُعا سے ابھی فارغ ہی ہوا تھا کہ میں نے دیا کہ ان کو چا در میں باندھ کر باہر پھینک دو۔ چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ہیں۔ ایک خص نے کہا کہ ان کو چا در میں باندھ کر باہر پھینک دو۔ چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب میں نے بیداری میں دیکھا تو مُبارک احمد کو بالکل آرام ہوگیا تھا۔ اسی طرح دست شفا جومشہور ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ وہی خدا کا فضل اور پچھہیں۔ لائے'

# صاجزادہ صاحب کی تربیت کے متعلق ایک واقعہ:

عام طور پر والدین بچوں کی تربیت کرتے ہوئے سی طریق اختیار نہیں کرتے ۔ یا تو چھوٹی چھوٹی چھوٹی جھوٹی اور آزدانہ قوی واطوار کی سیح ترقی میں روک بنتے ہیں۔ یا بھر بعض اہم امور دینی میں بھی بے پر واہی اور درگذر سے کام لیتے ہیں اور اس طرح اولا دکوخود سر ہیں۔ یا پھر بعض اہم امور دینی میں بھی بے پر واہی اور درگذر سے کام لیتے ہیں اور اس طرح اولا دکوخود سر اور بودین بنادیتے ہیں۔ لیکن حضرت مسیح موجود علیہ الصلاق والسلام کا طریق بالکل طبعی تھا۔ آپ جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اُولا دیے جیشم پوشی فرماتے تھے وہاں اہم دینی امور میں گرفت اور سرزنش بھی فرماتے ہیں کہ سے۔ چنانچے حضرت صاحبز ادہ مرزا بشیر احمد صاحب دام فیضہم فرماتے ہیں کہ

'' حضرت والدہ صاحبہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک و فعہ تمہارے بھائی مبارک احمد مرحوم سے بچین کی بے پروائی میں قرآن شریف کی کوئی بے حرمتی ہوگئی۔ اس پر حضرت سے موعود کواتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہوگیا اور آپ نے بڑے غصہ میں مبارک احمد کے شانہ پر ایک طمانچہ مارا جس سے اس کے نازک بدن پر آپ کی اُنگیوں کا نشان اُٹھ آیا۔ اور آپ نے اس خصہ کی حالت میں فرمایا کہ اس کواس وقت میر بے سامنے سے لے جاؤ۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ اس خصہ کواس سے بہت محبت تھی۔ چنانچہ اس کی وفات پر جوشعر آپ نے کتبہ پر کھے جانے کے لئے کہ اس کا ایک شعر ہے ہے۔ مجرکا مکٹوا مُبارک احمد جو پاک شکل اور پاک خوتھا وہ آج ہم سے عُدا ہوا ہے ہمارے دل کو حزیں بنا کر وہ آج ہم سے عُدا ہوا ہے ہمارے دل کو حزیں بنا کر

''مبارک احمد بہت نیک سیرت بچے تھا اور وفات کے وقت اس کی عمر صرف بچھا و پر آٹھ سال کی تھی۔ لیکن حضرت صاحب نے قرآن نثریف کی ہے حرمتی دیکھ کر اس کی تا دیب ضروری سمجھی''۔ ہے ا

# خدمت گذاری پر حضور کی قدردانی:

حضرت می موعود علیه الصلوة والسلام اپنے خدام کی خدمت گذاری پر قدردانی فرماتے تھے۔اور آپ مَن لم یشکر الناس لم یشکر الله کی حدیث پر پورےطور پر عامل تھے۔ چنانچ حضرت صاحبزادہ مرزابشراحدصا حبدام فیضہم فرماتے ہیں:

''ڈاکٹر سیدعبدالستار شاہ صاحب نے مجھ سے بذرایعہ تحریر بیان کیا کہ مجھ سے میری لڑی نیب بیگم نے بیان کیا کہ سیدعبدالستار شاہ صاحب بیار ہوئے تو مجھ کوان کی نیب بیگم نے بیان کیا کہ سیست جب مبارک احمد صاحب بیار ہوئے تو مجھ کوان کی خدمت کے لئے بھی اسی طرح کئی راتیں گذرانی پڑیں۔ تو حضور نے فر مایا کہ زینب اس قدر خدمت کرتی ہے کہ ہمیں اس سے شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اور آپ کئی دفعہ اپنا تبرک مجھے دیا کرتے تھے۔' کلے

## صاحبزاده صاحب کی شادی:

صاحبزادہ صاحب کی بیاری کے ایام میں کسی شخص نے خواب دیکھا کہ آپ کی شادی ہورہی ہے۔اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام نے فر مایا کہ معبر مین نے لکھا ہے کہ اس کی تعبیر تومُوت ہے۔ مگراسے ظاہری رنگ میں پورا کردینے کی صورت میں بعض دفعہ یہ تعبیرٹل جاتی ہے۔ چنا نچہ صاحبزادہ صاحب کا نکاح ۱۳۰ گست کے واء کو بعد نماز عصر حضرت مولوی نور الدین صاحب (خلیفة اسیح اول) رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ چنا نچہ اس تقریب کے متعلق معزز اخبار بدرر قمطراز ہے:

نَحُمُدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ عِيرِلَى كَامِرِكُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مبارک کی مبارک

# خداتعالیٰ کی طرف سے ایک بزرگ نشان معہ تقریب شادی

''سب حمد وثنااس قادر توانا کے لئے ہے جوغیب کی خبریں صرف اپنے رسولوں پر ظاہر کرتا ہے۔ اور صلو قاور سلام ان رسولوں کے سردار حضرت مجمد مصطفع پر ہوں جس کے معجزات اور کرامات نے آج میں موود اور اس کے کاموں میں نمود ار ہوکر دنیا پر خدا کی ہستی کو پھر ظاہر کردیا ہے۔ کیا ہی مبارک ہے اس مبارک (حضرت صاحبزادہ مرزا مبارک احمد فرزند مسیح موعود علیہ الصلو قاوالسلام) کا وجود جو بہت سے نشانات ساوی کا مظہر ہوکر خود آیت اللہ مسیح موعود علیہ الصلو قان اللہ ان کی تفصیل ہے ہے کہ صاحبزادہ تپ شدید سے سخت بھار ہوگیا ہے۔ اس کے متعلق تازہ نشان کی تفصیل ہے ہے کہ صاحبزادہ تپ شدید سے سخت بھار ہوگیا مقائی بہاں تک کہ بار ہاغثی تک نوبت بھی جو سرسام کا خوف دلاتی تھی ۔ رات کے وقت اس نا میں حضرت میں حضرت موعود نے دعا کی تو خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا امیدی کی حالت میں حضرت مسیح موعود نے دعا کی تو خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا

'' قبول ہوگئی۔نو دن کا بخارٹوٹ گیا۔'' بیدُ عا قبول ہوگئی اور تپ جولا زم حال ہور ہاہے وہ نو دن بورے کرکے دسویں دن ٹوٹ جاوے گا (بیالہا مات اخبار بدرمور خد ۲۹ راگست کے ۱۹۰۰ء میں شائع ہوگئے تھے) چنانچے ایسا ہی ظہور میں آیا۔اور خدا تعالیٰ نے دسویں دن بخار توڑ دیا یہاں تک کہڑ کا تندرست ہوکر ہاغ سیرکرنے کے لئے چلا گیا۔ یہ خدا کا بڑانشان تھا جوظہور میں آیا' کیونکہ اس میں ایک دعا کے قبول ہونے کی بشارت ہے اور دوسرے تاریخ صحت مقرر کر دی گئی ہے۔جس کی تمام جماعت گواہ ہے۔اوراللہ تعالیٰ قر آن شریف میں فر ما تا إلا من ارتضى مِن رّ سُولِ لِين خداتعالی کھلے کھلے غیب براس کواطلاع دیتا ہے جواس کا پسندیدہ رسول ہواوراس الہام کے ساته يبكى الهام تعالنى مَعَكَ يا إبراهِيمُ لا تَخَفُ صَدَّقُتُ قَولِي لين اے ابراہیم مئیں تیرے ساتھ ہوں' کچھ خوف نہ کر مئیں اپنی بات کو تیجی کر دوں گا۔ چنانچہ فرمودہ خدا تعالی سیا ہوگیا اور اس خوثی کے ساتھ بیمبارک تقریب بھی پیش آئی کہ مبارک احمد کا نکاح ڈاکٹر سیدعبدالستارشاہ صاحب کی لڑکی مریم کے ساتھ اسی مبارک دن (۲۳۰ر اگست ے ۱۹۰۰) میں ہوگیا۔ خدااس نکاح کومبارک کرے۔اوراسی روز اسی وقت حضرت مولوی حکیم نورالدین صاحب کے لڑ کے عزیز عبدالحیٰ کا نکاح پیرمنظور څمه صاحب کی لڑکی حامدہ کے ساتھ ہوگیا۔خدا تعالی دونوں نکاح مبارک کرے اور دونوں کومع ہیو ہوں کے عمر درازکرے۔آمین۔

''حضرت مولوی نورالدین صاحبؓ نے بعداز نماز عصر خطبہ نکاح پڑھااس مبارک تقریب پر ہم مبار کباد کہتے ہیں۔حضرت امام علیہ السلام کی خدمت میں اور حضرت مولوی نورالدین صاحب کی خدمت میں اور حضرت ام المومنین اور والدہ صاحبہ عزیز عبدالحق کی خدمت میں اور حضرت ام المومنین اور والدہ صاحبہ عزیز عبدالحق کی خدمت میں اور حضرت میں صاحب اور والدہ صاحبہ محمد اسحاق کی خدمت میں اور الدہ صاحب ور چیز التار شاہ صاحب اور پیرمنظور محمد اور ان کے اہل بیت کی خدمت میں اور جناب ڈ اکٹر میر عبدالستار شاہ صاحب اور پیرمنظور محمد اور ان کے لو حقین کی خدمت میں اور جناب ڈ اکٹر میر عبدالستار شاہ صاحب اور پیرمنظور محمد اور ان کے بین کہ اللہ تعالی ان تعلقات میں اپنے فضل و کرم سے برکات عظیم ڈ الے۔ آمین ثم آمین ''ول

### صاحبزاده صاحب کی وفات:

صاحبزاده صاحب کی وفات کے متعلق تقدیر مبرم تھی۔ چنانچہ آپ ۱۳ سمبر کے وہ او کو ثادی کے چند دن بعد داغ مفارقت دے گئے۔ اس موقعہ پرسلسلہ کے اخبارات نے لکھا:
'' إِنَّا لِللهِ وَ إِنَّا اللّهِ وَ اِنَّا اللّهِ وَ اِنَّا اللّهِ وَ اِنَّا اللّهِ وَ اِنَّا اللّهِ عَون ''

# خُداتعالیٰ کی پیشگوئیاں پوری ہوئیں\*

" کیا ہی مبارک تھا وہ وجود جس کی پیدائش بھی خدا تعالیٰ کا ایک عظیم الثان نثان تھا اوراس کی وفات بھی ایک شاندارنثان ہوا۔ مبارک احمد کی مبارک رُوح اسی لئے دنیا میں آئی تھی کہ اللّٰہ تعالیٰ کی ہستی اوراس کے رسول میں صدافت کے واسطے نثانات قائم کر کے جلدا پنے خدا کے ساتھ جالے۔

"اگست گذشته میں میاں مبارک احمد تپ شدید سے شخت بیار ہوگیا تھا یہاں تک کہ بار بار عشی تک نوبت پہنچی تھی اور تپ ایک سوپانچ درجہ تک پہنچ گیائر مار نے کی الی حالت تھی کہ سرسام کا خوف ہوکر نومیدی کی حالت ہو چکی تھی الیی حالت میں الہام ہوا کہ نو دن کا بخار توٹ گوٹ گیا' اور مبارک احمد تندرست ہوکر باغ سیر کرنے کے لئے چلا گیا' اور پھر چندروز بخار رہ کر کا است ۲۹ اگست ۲۹ اگست ۲۹ اگست ۲۹ ایک ٹوٹ گیا تھا اور لڑکا حجیب گیا تھا۔ چنا نجہ اس کے مطابق ۲۰۰ اگست ۲۹ ایک تندرست ہوں اور کھیلنا شروع بالکل صحت باب ہوگیا' اور لڑکے نے خود کہا کہ میں بالکل تندرست ہوں اور کھیلنا شروع کیا۔"اس بیاری سے توشفاء ہوئی لیکن چونکہ خدا تعالی کا ایک پُر انا فرمودہ پورا ہونا تھا اس واسطے ایک دوسر سے مرض سے مبارک احمد پھر بیار ہوا کیونکہ ضرور تھا کہ خدا کے منہ کی با تیں ماری پوری ہوجا کیں۔

"مبارك احمد استمبر ك 19 وروز دوشنبه كى شيخ كواسية خداست جاملا ـ اورمقبره بهشى مين وفن كيا كيا ـ إنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون ميايك خوردسال بحية هاجو چھو ئى عمر مين فوت

<sup>\*</sup> خاکسار کے استفسار پر حضرت صاحبزادہ مرزا بشیراحمد صاحب دام میضهم نے مجھے تحریر فرمایا کہ''جہاں تک مجھے یا د پڑتا ہے مبارک احمد مرحوم کی شادی حضرت میں موعود کے مکان کے اندراس صحن میں ہوئی تھی جواس وقت ام ناصراحمد صاحب کاصحن کہلاتا ہے اور چنددن بعداس صحن میں مبارک احمد کی وفات ہوئی۔ میص حضرت امال جان والے صحن کے ثال مغربی کونے میں دو تین سٹر ھیاں اونچا ہوکروا قع ہے'۔ (مو لف)

ہوگیا۔اگر چہاوربھی کی خور دسال بیخ حضرت میسے موعود کے خور دسالی میں فوت ہو چکے ہیں' گراس بیچ کی عجیب سوانح قابل تذکرہ ہیں کیونکہ وہ طرح کے نشانوں کا مجموعہ تھا۔ اس کی پیدائش کی بھی خدانے خبر دی اور پھر یہ بھی خبر دی کہ وہ خور دسالی میں وفات پاجائے گا۔اور پھر یہ بھی خبر دی کہ اس کی پیدائش موجب ترقیء اقبال ہوگی۔ چنانچہ اس کے پیدا ہونے کے بعد ہی ترقی شروع ہوئی اور کئی لاکھانسان اس سلسلہ میں داخل ہوگیا اور خدانے ہرا کہ پہلوسے نفرت اور تائید کی۔

''اگرچہ ہرایک انسان کسی بچہ کے فوت ہونے سےخواہ کیسا ہی چھوٹا ہوممگین ہوتا ہے۔مگر پیہ خدا کی رحمت اوراس کافضل ہے کہ مبارک احمد کی وفات سے حضرت مسیح موعود کوایک بہلو سےخوشی ہوئی۔ کیونکہ جیسی کہ پیشگو ئی تھی کہ وہ چھوٹی عمر میں فوت ہوجائے گا وہ نشان ظاہر هوگيا \_ پس اس كى خور دسالى كى مَوت بھى اسلام كى نصرت اور تائيد كا موجب هوئى اور يېي وه امر ہے جوحضرت میں موعود کے لئے خوشی کا موجب ہوا..... اور مُوت کے قریب اس نے حضرت مسیح موعود کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بڑی محبت سے لیااور ہاتھ سے ہاتھ ملایا۔ گویا آخری ملا قات کی ۔اورعلاج کرنے والوں کوعلاج سے منع کرکے کہا کہ اُب مجھے نیند آ گئی ہے ٔاور جب دیکھا تو وفات یا چکا تھا۔غرض کہ پیاڑ کا کیا بوجہ پیدائش کے اور کیا بوجہ پی مُوت کے اور کیا بوجہ تر قیات سلسلہ کے خدا کا ایک نشان تھا اور اس کی پیدائش سے کچھ دن پہلے حضرت مسیح موعودٌ کوبطوراس کے قول کے بیالہام ہوا کہ مکیں خدا کی طرف سے گرتا ہوں اورخداکے ہاتھ سے پیدا ہوتا ہول۔ یعنے مکیں نایاک جذبات سے مطہرا ورفرشتوں کی طرح ہوں ۔ پس چونکہ وہ مبارک تھااس لئے اس کا نام مبارک رکھا گیا تھا۔اور دنیا میں وہ محض نشان دکھلانے کے لئے آیا تھااور جب وہ پیٹے میں تھا تو کسی نے خواب میں اس کی والدہ کو کہا کہ پیاڑ کا مبارک ہے۔اس کا نام دولت احدر کھؤ'۔ ۲۰ مگر دوسرے الہام کے مطابق اس کا نام مبارک احمد ہی رکھا گیا اور وہی نام زیادہ مشہور ہوگیا۔

حضرت مسيح موعودعليهالسلام فرماتے ہيں:

"اس میں شک نہیں کہ بعض نادان دشمن اس پر خوشیاں منا کیں گے۔لیکن اُن کی خوشیاں منا کمیں مومنین کے واسطے ایک نشان ہے کیونکہ خدا تعالی نے آج سے پندرہ ماہ قبل اس

امر کی خبر کر دی تھی کہ اس لڑ کے کے فوت ہونے پر دشمنوں کوخوثی سے اُچھلنے کا موقعہ ملے گا۔ گرجس قدروہ خوشی کریں گے اسی قدرا بنے ہاتھوں سے اس پیشگوئی کو پورا کریں گے۔اور اس باره میں چندسطوربطورشہادت اخبار بدر سے ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔ایک وہ الہام ہے جومخالفوں کی خوثی کو ظاہر کرتا ہے اور وہ پیہے''الہام الٰہی ۔ مثمن کا بھی ایک وار نکلا۔ وَتِلُكَ الْاَيَّامُ نُذَاوِلُهَا بَيُنَ النَّاسِ "ويكوبررمورنه مَى الم 190 ويكوبررمورنه مَى الم 190 ويعي كوئى ابیاام رنجدہ خدا کی طرف سے ہماری نسبت یا ہماری جماعت کے کسی فر د کی نسبت صا در ہوگا جس ہے دشمن خوش ہوجائے گا۔اوروہ امررنجدہ خدا کی طرف سے ہوگا یا دشمن کااس میں کچھ دخل ہوگا۔اور پھرخدا فرما تا ہے کہ بیدن خوشی اورغم یا فتح اور شکست کے ہم نوبت بہنوبت لوگوں میں چھیرا کرتے ہیں بعض وقت خوثی اور فتح خدا کی جماعت کوملتی ہے'اور دشمن ذلیل اورشرمسار ہوجاتے ہیں۔جبیبا کہ آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بدر کی لڑائی میں کی لڑائی میں دردناک شہادتیں آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی الله عنهم کونصیب ہوئیں' اورخود آنخضرت <sup>عضر</sup> زخمی ہوئے' اورایک تہلکہ بریا ہوا اوراس وقت بعض ان لوگوں کے دلوں میں جوعادت اللہ سے ناواقف تھے۔ پیخیال بھی آیا کہ جس حالت میں ہم حق پر ہیں'اور ہمارے مخالف باطل پر ہیں' تو یہ مصیبت ہم پر کیوں آئی۔ تب ان کا جواب اللہ تعالی نے وہ دیا جوقر آن شریف میں مذکور ہے اور وہ بہ ہے کہ إِن يَسمُسَسُكُمُ قَسرُحٌ فَقَدُمَسَّ الْقَوُمَ قَرُحٌ مِّثُلُهُ ﴿ وَتِلْكَ الْآيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيُنَ النَّاسِ -یعنی اگرتم کواُ حد کی لڑائی میں دُ کھاور تکلیف پینچی ہے تو بدر کی لڑائی میں بھی تو تمہار ہے مخالفوں کوالیی ہی تکلیف پیچی تھی۔اور ایسا ہی دُ کھ اور نقصان اُٹھانا پڑا تھا۔۔۔۔۔ اس دن سے جوخدانے دنیا پیدا کی بیقانون چلاآ یا ہے کہ بھی کوئی الیمی تائیداورنصرت ظاہر ہوتی ہے جس سےمومن خوش ہوجاتے ہیں اور بھی کوئی ایساا ہتلاءمومنوں کے لئے پیش آ جا تا ہے جو کا فر مارے خوشی کے اُچھلتے پھرتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ اس وحیُ مقدس میں بھی جوآج اس عاجزیرِ نازل ہوئی فرما تاہے'اوراس ہات کی طرف اشارہ فرما تاہے' کہ کچھ عرصہ سے متواتر خدا تعالیٰ کی نصر ت اور تا ئیدرحمت کےنشا نوں کے رنگ میں اس عاجز کی نسبت ظاہر ہورہی

ہے جس سے خالف لوگ ایک مسلسل غم دیکھ رہے ہیں۔ اب ضروری ہے کہ بموجب قانون و تشک الکا قیام فُندَ او لُھا اَبَیْنَ اللّنّاسِ ان کو بھی کچھ خوشی پہنچائی جائے۔ سواس الہام کی بناء پر کوئی امر ہمارے لئے نا گوار اور ان کے لئے موجب خوشی کا ظاہر ہوجائے گا۔۔۔۔۔۔ فدکورہ بالا الہام میں خدا تعالی پیشگوئی کے طور پر فرما تا ہے کہ ایک نا گوار امر ظاہر ہوگا۔جوسی قدر دشمنوں کی خوشی کا باعث ہوجائے گا۔۔۔۔۔۔

.....مرزاغلام احمر مسيح موعود ۲۹ رايريل ۲۹۰۱ء''

''اہا مارچ کو ایک و کیا حضرت سے موعود کو ہوا تھا۔ جو مفصلہ ذیل الفاظ میں ۱۲ مارچ کے اخبار میں شائع ہوا تھا۔ 'خواب میں مکیں نے دیکھا کہ میری ہوی مجھے کہتی ہے کہ مکیں نے خدا کی مرضی کے لئے اپنی مرضی چھوڑ دی ہے'اس پر مکیں نے ان کو جواب میں بیا ہا کہ اس نے خدا کی مرضی کے لئے اپنی مرضی چھوڑ دی ہے'اس پر مکیں نے ان کو جواب میں بیا ہا کہ اس سے تو تم پر مسن چڑ ھا ہے۔' بیالہام بھی اب پورا ہوا ہے' کیونکہ اپنے نوسالہ جوان پیارے لڑکے کے مرنے پر حضرت ام المومنین نے عام عورتوں کی طرح کوئی جزع فزع نہیں کی' نہ کوئی چخنا چلانا ہوا۔ بلکہ اِنّا لِلّٰهِ وَ اِنّا اِلْمَیْهِ دَ اَجِعُون کہ کہ کرخدا کی تقدیر پر بالکل صبر کیا اور نہایت حوصلہ کے ساتھ اس مصیبت کوخدا کی رضا کے لئے برداشت کیا۔'' پر بالکل صبر کیا اور نہایت حوصلہ کے ساتھ اس مصیبت کوخدا کی رضا کے لئے برداشت کیا۔'' '' ہمان پر بل کے ۱۹۰۰ء کو تین الہا مات حضرت میے'' کو ہوئے تھے۔ (۱) '' لائف آف پین' کو بین تائے ذیدگی (۲) یا اللہ رقم کر (۳) اِنّے مُ مَعَ اللّٰهِ فِی کُلِّ حَالَ یعنے مکیں ہرایک عال میں خدا کے ساتھ ہوں اس میں اس صبر اور شکر کی طرف اشارہ ہے جو بعد وفات مبارک سے ظاہر ہور ہا ہے۔''

لا عِلاجَ ولا يُحَفِّظُ "جودودن بعد بورا موليا-"

مبارک احمد کی وفات سے چندروز پہلے حضرت مسیح موعود نے خواب میں دیکھا کہ ایک پانی کا گڑھا ہے میاں مبارک احمداس میں داخل ہوا اورغرق ہوگیا۔ بہت تلاش کیا گیا مگر پچھ پین ہیں ملا۔ پھر آگے چلے گئے تواس کی بجائے ایک اورلڑ کا بیٹھا ہوا ہے۔'

"مبارک احمد کی وفات سے پہلے صبح حضرت مسیح موعود کوالہام ہوا تھایہ و مساتسی السسمآء بدخان مبدین ۔ آپ نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ کوئی ایساام رظا ہر ہونے والا

ہے جو جماعت کے لئے موجب پریشانی ہوگا۔''

''باغ جانے کی بہت خواہش رکھتا تھا سوخدانے جلد باغ میں پہنچادیا۔ آخرتک ہوش قائم رہا جس مج کو وفات ہوئی اس سے پہلے رات کو کئی بار حضرت کو بُلایا' اور آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکر مصافحہ کیا' گویا آخری ملاقات کی۔اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے۔حضرت نے خود جنازہ پڑھایا۔''

'' تخمیناً اگست میں حضرت نے خواب میں دیکھاتھا کہ آپ مقبرہ بہ شتی میں ہیں' قبر کھدواتے ہیں' سوالیا ہی ظہور میں آیا۔ \*''

### صاحبزاده صاحب كے مبارك اخلاق:

صاحبزاده صاحب كے مبارك اخلاق كے متعلق مكرم مدير صاحب بدر لكھتے ہيں:

''مبارک احمد نہایت حلیم طبع بچہ تھا۔ کوئی شوخی اس کی طبیعت میں نہ تھی۔ ایا م بیاری میں ہر ایک تلخ سے تلخ دوا کواس نے بخوشی خود ہی پی لیا تھا۔ اور اردو پڑھنا لکھنا بھی سکھ گیا تھا' قرآن شریف پڑھ لیا تھا۔ ایام بیاری میں بھی ذرا طبیعت اچھی ہوتی تو کتاب لے بیٹھتا۔ ۲۱''

حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام فرماتے ہيں:

''قرآن شریف بر طلیا تھا' کچھ کچھ اردو بھی برٹھ لیتا تھا۔ اور جس دن بیاری سے افاقہ ہوا' میراسارااشتہار بڑھا۔ اور یا بھی بھی پر ندوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہوجاتا تھا۔ \*\* ۲۲ مکرم مدیر صاحب بدر تحریر کرتے ہیں۔''اس بچہ سے بچپن کی حالت میں بعض خوارق بھی ظاہر ہوئے تھے۔ چنانچہ ایریل ۵۰۹ء کے زلزلہ سے پہلے وہ بار بار کہا کرتا تھا کہ زمین ہل گئی، زمین ہل گئی۔ آخروہ زلزلہ آیا جس کی اس ملک میں نظیر نہیں یائی جاتی تھی''۔ ۲۳

<sup>\*</sup> یة تمام اقتباسات الحکم جلداا نمبر ۳۳ بابت کارتمبر ۴۰ و بدر جلد ۲ نمبر ۳۸ بابت ۱۹ رئمبر ۴۰ و یک گئے ہیں- ہر دومیں ایک ہی مضمون شائع ہواتھا- (مؤلف)

<sup>\* \*</sup> صاحبز اده صاحب کو مدرسة علیم الاسلام میں داخل کیا گیا تھا۔ چنانچیان کے داخلہ کے متعلق ذیل کا اندراج ملتا ہے۔ تاریخ داخلہ نام طالب علم ولدیت سکونت نام جماعت ''الم نومبر الم <u>1913ء</u> میاں مبارک احمد ولد حضرت اقدس مرزاغلام احم<sup>ہ سے</sup> موعود۔ قادیان دوم پرائمری'' اکتوبر میں پرائمری سکول میں ایک سوانیس طالب علم تھے۔ رسال تعلیم الاسلام جلداول نمبر کا بہت ما ونومبر کٹوبی ص ۱۲۰۱۵ (مؤلف)

پھر لکھتے ہیں:

'' خلیفہ ڈاکٹر رشیدالدین صاحب نے (حضورؓ کی خدمت) میں عرض کیا کہ مبارک احمد کو لوگ اکٹر'' ولی۔ ولی''کرکے پُکاراکرتے تھے۔ ۲۲۴''

کرم ڈاکٹر عطرالدین صاحب درویش نے صاحبز ادہ صاحب کی سعید فطرت کے متعلق مجھ سے بیان کیا کہ ممیں آپ کو وُعا کے لئے کہا کرتا تھا'جس وقت کہتا اُسی وقت ہاتھ اُٹھا کر وُعا کرنے لگ جاتے۔

### كتبه كي عبارت:

حفرت ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کے کتبہ کی عبارت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نوشتہ ہے۔ ۲۵ کتبہ کی عبارت ذیل میں درج کی جاتی ہے:

'' جگر کا نکڑہ مبارک احمد جو پاک شکل اور پاک نُو تھا وہ آج ہم سے جُداہواہے ہمارے دل کو تربی بنا کر کہا کہ آئی ہے نیند مجھ کو یہی تھا آخر کا قول کیکن کچھ ایسے سوئے کہ پھر نہ جائے تھے بھی ہم پھر جگا جگا کر! برس تھے آٹھ اور کچھ مہینے کہ جب خدا نے اُسے بلایا بُلانے والا ہے سب سے پیارااس پیاے دِل تُو جاں فدا کر!

مئیں جوغلام احمدنام خدا کامسے موعود ہوں مبارک احمد جس کا اوپر ذکر ہے میرالڑ کا تھا۔وہ بتاریخ کشعبان ۱۳۲۵ همطابق ۲ استمبرے واء بروز دوشنبہ بوقت نماز صبح وفات پا کرالہامی پیشگوئی کے موافق اپنے خدا کو جاملا۔ کیونکہ خدانے میری زبان پراس کی نسبت فر مایا تھا کہ وہ خدا کے ہاتھ سے دنیا میں آیا ہے اور چھوٹی عمر میں ہی خدا کی طرف واپس جائے گا۔\*

\* اس کتبہ کی اصل عبارت کا باوجود بسیار تلاش کے کسی اخبار میں حوالہ نہیں مل سکا۔ متعدد بار کی مطبوعہ در نمین دیسی ہیں باوجود

ایک ہی شخص کے نئی بار چھا پنے کے نئی دفعہ بعض الفاظ میں اختلاف ہے مثلاً محمد یا مین صاحب تاجر کتب کی طرف سے بعض دفعہ

من وفات ۱۳۳۹ ہے درج ہوا ہے اور بعض دفعہ ۱۳۳۹ ہے۔ بعد کے ایڈیشن پہلول کی نقول ہونے کی وجہ سے قابل استناز نہیں۔

میں نے تاجرصا حب نہ کور کی در نمین شائع کردہ بار پنجم (سنامعلوم) اور طبع ۱۹۲۳ء و ۱۹۲۹ء (بار طبع نامعلوم) سے کتبہ کی عبارت

یہال نقل کی ہے۔ پہلا کتبہ تبدیل ہو چکا ہے کیونکہ موجودہ کتبہ میں بہت سااختلاف ہے کینی موجودہ کتبہ میں (۱) شروع میں بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ نحمد ہ وضلی علی رسولہ الکریم طور درج ہے۔ (۲) اشعار کے بعد لکھا ہے کہ ''تا ریخ وفات اس مصرعہ سے بھی نگلی ہے ' جامبارک مجھے فردوس مبارک ہووے۔'' (س) تا ریخ وفات ۲ استمبر کی بجائے ۲۲ اگست درج ہے (۲) ''موافق'' کی بجائے مطابق' لکھا ہے (مؤلف)

## صاحبزاده صاحب کی وفات پر حضورٌ کاصبر کانمونه:

حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کوصاحبزادہ صاحب مرحوم سے بہت محبت تھی۔ باوجوداس کے حضور ؓ نے آپ کی وفات پر جو کامل صبر کانمونہ دکھایا وہ ہمارے لئے بہترین اسوہ ہے۔حضرت صاحبزادہ مرزا بشیراحمد صاحب دافیضہم فرماتے ہیں:

"جب جهارا حجيونًا بهائي مبارك احمه بيار جوا تو حضرت مسيح موعود عليه السلام دن رات اس كي تیار داری میں مصروف رہتے تھے'اور بڑے فکراور توجہ کے ساتھ اس کے علاج میں مشغول رہتے تھے۔اور چونکہ حضرت صاحب کواس سے بہت محبت تھی'اس لئے لوگوں کا خیال تھا کہ اگرخدانخواستہ وہ فوت ہوگیا تو حضرت صاحب کو بڑا صدمہ گذرے گا۔لیکن جب وہ ضبح کے وقت فوت ہوا۔ تو فوراً حضرت صاحب بڑے اطمینان کے ساتھ بیرونی احباب کوخطوط لکھنے بیٹھ گئے کہ مبارک احمد فوت ہو گیا ہے اور ہم کواللہ کی رضاء برراضی ہونا جا ہے اور مجھے بعض الہاموں میں بھی بتایا گیا تھا کہ یا پہاڑ کا بہت خدارسیدہ ہوگا' اور یا بجین میں فوت ہوجائے گا۔سوہم کواس لحاظ سے خوش ہونا جا ہے کہ خدا کا کلام پورا ہوا۔اور حضرت خلیفہ ثانی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت مبارک احمد فوت ہونے لگا تو وہ سویا ہوا تھا۔حضرت خلیفہ اول ؓ نے اس کی نبض دیکھی تو غیر معمولی کمزوری محسوس کی'جس پر آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور نبض میں بہت ہی کمزوری ہے ' کچھ کستوری دیں۔حضرت صاحب جلدی سے صندوق میں سے کستوری نکا لنے لگے۔ مگر مولوی صاحب نے پھر کہا کہ حضورنبض بہت کمزور ہوگئ ہے۔حضرت صاحب نے ستوری نکالنے میں اور جلدی کی۔مگر پھر مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضور نبض نہایت ہی کمزور ہے۔حضرت خلیفہ ثانی بیان کرتے تھے کہ اس وقت دراصل مبارک احمد فوت ہو چکا تھا مگر حضرت مولوی صاحب حضرت مسیح موعود کی تکلیف کا خیال کر کے بیکلمہ زبان پر نہ لا سکتے تھے۔ مگر حضرت صاحب سمجھ گئے اورخود آ کرنبض پر ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ مبارک احمرفوت ہو چکا ہے۔اس پرحضرت صاحب نے إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون كَها اور برَّ عاطمينان كساتھ بسة کھولا'اورمبارک احمد کی وفات کے متعلق دوستوں کو خط لکھنے بیٹھ گئے۔\* اور مجھ سے حافظ

<sup>\*</sup> حضرت من موجود عليه الصلوة والسلام نے ذيل كا مكتوب حضرت ڈاكٹر مير محمد الملحيل صاحبٌ كَتِسلَّى كيليِّ تحريركيا: (باقى الحُطِّصِيْدِيرِ)

روش علی صاحب نے بیان کیا کہ جب حضرت صاحب مبارک احمد کو فن کرنے کے لئے گئے تو ابھی قبر کی تیاری میں کچھ دریقی۔اس لئے حضرت صاحب قبر سے بچھ فاصلہ پر باغ میں بیٹھ گئے۔اصحاب بھی اردگر دبیٹھ گئے۔تھوڑی دریخاموثی کے بعد حضرت صاحب نے مولوی صاحب فلیفہ اوّل کو مخاطب کر کے فرمایا۔مولوی صاحب ایسے خوش کے دن بھی انسان کو بہت کم میسر آتے ہیں ...... کیے۔

#### پھرفر ماتے ہیں:

''حضرت مسے موعوڈ کواپنے بچوں کے ساتھ بہت محبت تھی۔اور مبارک احمد سب سے چھوٹا بچے ہونے کی وجہ سے دوسروں کی نسبت طبعاً محبت و شفقت کا زیادہ حصہ پاتا تھا'اس لئے اس کی وفات پر آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ مگر چونکہ آپ کا اصل تعلق خدا سے تھا اس لئے آپ نے اس صدمہ میں صبر اور رضا کا کامل نمونہ دکھایا۔اور دوسروں کو بھی صبر ورضاء کی نصیحت فرمائی حتی کہ جولوگ اس موقعہ پر افسوس اور ہمدردی کے اظہار کے لئے آئے تھے'ان کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت مسے موعوڈ ہمارے ساتھ اس رنگ میں گفتگوفر ماتے تھے کہ گویا صدمہ ہمیں پہنچاہے'اور آپ تسلی دینے والے ہیں۔اس موقعہ پر آپ نے مبارک احمد کی قبر

بقيه **حاشيه**: بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمد ه وُصلى على رسوله الكريم

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

عزیز مبارک احمد استمبر کو 19 بیقضاء الهی فوت ہو گیا۔ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُون مَم اپنے رب کریم کی قضاء وقدر برصر کرتے ہیں ' تم بھی صبر کرو۔ ہم سب \*ان ہی کی امانتیں ہیں اور ہرا یک کام اس کا حکمت اور مصلحت برمینی ہے۔ وَ السلام

مرزاغلاماحمه

نيز حضرت مسيح موعود عليه الصلاة والسلام نے حضرت مولوي عبدالله صاحب سنوري كوايك مكتوب ميس تحريفر مايا:

''دو تین ماہ کی مدت ہوئی کہ میرالڑکا مبارک احمد جواس کی والدہ کو بہت ہی پیاراتھا' تپ سے فوت ہوا ہے۔اس کے انتقال کے قریب وقت میں ممیں نے ان کو کہد دیا' کہ دیکھوا ب بیلڑکا مرنے والا ہے۔اور ہمارا تو بید ندہب ہے کہ جو مارنے والا ہے وہ مرنے والے سے ہمیں زیا دہ پیاراہے۔ اور بھی طریق ایمان کا لی کا ہے کہ صرف بیکھو کہ اِنّا لِسْلَّہ وَ اِنّا الْمَدْ بِهِ مَا اِنْ اَلْمَان کا کا ان تھی خدا کی امانت تھی خدا نے اس دنیا کی سوانہوں نے لڑکے کی مُوت کے وقت ایسا ہی کہا۔ بیتو ظاہر ہے کہ اگر کوئی مَر جائے تو بیغیر معمولی بات نہیں۔ ہم بھی تو ہمیشہ کے لئے اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔خدا کے زویک انہیں کو مراتب ملتے ہیں جواس چندروزہ زندگی میں گئی و کیھتے ہیں۔اورخدا تعالی اگر خوش ہوتا ہے تو بدل عطا میں نہیں رہیں گے۔خدا کے زویک نہیں اختیار کرنا چا ہے ۔خدا جس سے پیار کرتا ہے اس کوکوئی مصیبت بھی بھیجتا ہے۔سونہایت استقلال سے خدا تعالی پرتوکل کرواوراس سے نوم پیمرمت ہو۔' ۲۲

\*نقلمطابق اصل

# کتبہ کے لئے چند شعر بھی تحریفر مائے جوآپ کے جذبات قلب کی عمدہ تصویر ہیں۔ ۲۸'' صاحبز ادہ صاحب کی وفات برحضور کا اُسوہ حسنہ:

صاحبزادہ صاحب کی وفات کے ذکر پر مکرم منثی محمد اساعیل صاحبؓ سیالکوٹی مرحوم نے مجھ سے تحریراً بیان کیا:

' مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات کے وقت مکیں قادیان میں تھا۔ صرف مکیں اور مولوی محمطی صاحب مسجد مبارک کی جیت پر تھے کہ ہمیں آپ کی وفات کاعلم ہوا۔ اس پر مولوی صاحب نے کہا کہ کام خراب ہوگیا' حضرت سے موجود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بچہ کے متعلق بہت ہی پیشگو کیاں کی تھیں' اب لوگوں نے آپ سے تو بچھ یو چھنا نہیں اور ہماری شامت آ جائے گی۔ یہ بات مولوی صاحب نے اتنی بلند آ واز سے نہیں کی تھی کہ نیچ تک شامت آ جائے گی۔ یہ بات مولوی صاحب نے اتنی بلند آ واز سے نہیں کی تھی کہ نیچ تک شی جاتی 'لیکن بڑے زور سے نیچ سے آ واز آئی' معلوم نہیں کہنے والاکون تھا کہ کتاب تریاق القلوب کا فلاں صفحہ دیکھو مولوی صاحب کتاب لائے' دیکھا کہ حضور نے الہمام کی تریاق القلوب کا فلاں صفحہ دیکھو مولوی صاحب کتاب لائے 'دیکھا کہ حضور نے الہمام کی ساتھ ہیں تشریح کا میں شامل ہؤا۔ جس وقت قبر صاحب نے کہا کہ اب بات بن گئی ہے۔ مہیں مرحوم کے جنازہ میں شامل ہؤا۔ جس وقت قبر وقت قبر ہورہی تھی تو حضور ور لی طرف درختوں کے سابھ میں تشریف رکھتے تھے اور الی طرف درختوں کے سابھ میں تشریف درکھتے تھے اور الی طرف درختوں کے سابھ میں تشریف درکھتے تھے اور الی طرف درختوں کے سابھ میں تشریف درکھتے تھے اور الی طرف درختوں کے سابھ میں تشریف ملکہ دوسروں کا بچہ فوت نہیں ہوا بلکہ دوسروں کا بچہ فوت نہیں ہوا بلکہ دوسروں کا بچہ فوت نہیں موا ہے اور حضور تر تعزیت کے لئے آئے ہیں اور آئییں تسلی دے رہے ہیں۔''اس سلسلہ میں مکرم ملک مولا بخش صاحب شرحوم سابق ناظم جائیداد صدر المجمن احمد یہ وصدر بلد یہ قدر بات کے در ایس کی کا دیا ہے تھے کہ را نہاں کیا:

"جب صاحبزادہ مبارک احمرصاحب کی وفات ہوئی تو ڈاکٹر عباداللہ صاحب سردار فضل حق صاحب اور خاکسارا پنے خیالات اور جذبات کے ماتحت افسوس کرنے کے لئے قادیان کئے۔ امر تسر سے روانہ ہوتے وقت ایک دوست نے کہا کہ میراسلام علیم حضور کی خدمت میں عرض کردیں تو سردار فضل حق صاحب نے جواب دیا ہم تو محض افسوس کرنے جارہ ہیں کسی کا سلام پہنچانے کا موقعہ ہیں۔ حضور نے جس قدر کوشش صاحبز ادہ صاحب مرحوم کی تیارداری پر کی تھی اس سے عام وُنیا دارانسان یہی اندازہ لگا سکتا تھا کہ حضور بڑے درنج

اورافسوس کی حالت میں ہوں گے۔لیکن جب ہم مسجد مبارک میں حضور سے ملے تو وہاں رنگ ہی اور تھا۔ نغم ندافسوس سب کام حسب معمول ہور ہے سے مجلس کاوہی رنگ تھا'اور جب صاحبز ادہ صاحب مرحوم کا ذکر حضرت اقدسؓ نے کیا' تو یہی فرمایا کہ میرے مولی نے مجھے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ پہلے شافع بھی ہو چکے تھے ) ہم کو تو خوش ہے کہ ہمارے مولی کی بات پوری ہوئی۔ایک معنی پہلے شافع بھی ہو چکے تھے ) ہم کو تو خوش ہے کہ ہمارے مولی کی بات پوری ہوئی۔ایک بیٹا کیا اگر ہزار بیٹا ہواور وہ مرجاوے لیکن میرے مولی کی بات پوری ہو کہا یا یہ کہا کہ میرا مولی راضی ہوجاوے تو ہم کو ہزار خوش ہے بیحالت دیکھ کرہم میں سے کسی کو جرات نہ ہوئی کہا فظ منہ پر لاوے۔اور ممیں تو اپنے دل میں بہت شرمندہ تھا' کہ حضرت اقدسؓ کا بھی اللہ تعالیٰ برایمان ہے اور ہم بھی اس کے دعویدار ہیں۔

ببیں تفاوت را ہ از کجا ست تا مگجا!!

اس واقعہ کااثر عمر بھرمیرے دل پر ہا۔اور جب بعد میں میرے کئی بچے فوت ہوئے تو حضورً کا بداسوۂ حسنہ بہت حد تک میری رہبری کا موجب ہوا۔''

### حضور كاصبركانمونه:

'' دارالا مان میں آج کل'' کے زبر عنوان محتر م مدیر الحکم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کے صبر ورضاء بالقصناء کے متعلق تحریر کیا:

" دارالا مان خدا تعالی کے فیوضات و ہر کات کامہ بط ہے اور کل یوم هو فی مثمان ہر نیا دن تی ہر کات لے کرآتا ہے۔خدا کا ہر گزیدہ بندہ سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدا تعالی کی عجیب وغریب تجلیّات کا مظہر بناہ و اہے۔صاحبز ادہ مبارک احمد صاحب کے انتقال نے آپ کی سچائی خدا تعالیٰ کی ہستی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کوئی زندگی عطافر مائی ہے اور یہ نکتہ مل ہو گیا کہ اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ چاہتا ہے۔صاحبز ادہ صاحب کے انتقال کے متعلق خدا تعالیٰ کی پیشگو ئیول کے پورا ہونے پر الحکم کی بچھی اشاعت میں لکھا جا چکا ہے اس کے اعادہ کی حاجت نہیں۔ مگر یہاں مجھے ایک خاص بات کا ذکر کرنا ہے جو جو خصوصیت سے ایمان کوزندہ کرنے والی بات ہے اور جس کی نظیر دنیا میں بجز انبیا علیہم السلام کے گروہ کے نہیں مل سکتی۔وہ کیا ہے؟ ''حضرت میں موعود کے رضاء بالقضاء کا نمونہ! دنیا میں

صبراوراستقلال کی تعلیم دینے والے اور رضاء بالقضاء اور قیام فی ماا قام اللہ کے لمبے لمبے وعظ کہنے والے اور درس دینے والے دیکھے ہیں لیکن جب وہ خدا تعالیٰ کے کسی ابتلاءاور امتحان کے پنچ آئے ہیں تو انہوں نے وہ بُر دلی اور کم ہمتی دکھائی ہے۔جس کی حدنہیں۔فی الحقیقت کامل ایمان اورخدا برستی کے کمال کا ایک ہی امتحان ہے کہ انسان مصائب اورعُسر میں قدم پیچیے نہ ہٹائے بلکہ آ گے بڑھائے۔اب بیچشم دید واقعہ ہےاس کا ایک یا دوگواہ نہیں بلکہ صد ہالوگ ہیں جوآج کل اس واقعہ نا گزیر کی تقریب کی وجہ سے اور حسب معمول یہاں آ رہے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا معطر کیا ہؤ امسے موعودٌ کس جلال اور شوکت کے ساتھاس واقعہصا جبزا دہ صاحب کو بیان کرتا ہے۔ عام طور پرا گرغور کیا جاوے تو وہ انسان جوستر برس کے قریب ہوا درجس کا ہونہار'نیک' سعاد تمند بچے فوت ہوجاوے اس کی کمرٹوٹ جاتی ہے۔ گریہاں معاملہ ہی الگ ہے۔'' حضرت مسیح موعودٌ اس واقعہ کوالیہ جوش اور مزے سے بیان کرتے ہیں کہ الفاظ نہیں ملتے جواس کیفیت کو ظاہر کیا جاوے۔حضرت مسج موعودٌ خوش ہیں کہ خدا تعالی کی پیشگو ئیاں یوری ہو گئیں۔حضرت مسیح موعودٌ خوش ہیں کہ خداتعالی کے امتحان میں پورے اترے ۔سب سے بڑھ کر جوامرمسرت کا موجب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی کا اظہار فرمایا۔ چنانچے حضرت مسیح موعود پریہ وجی ہوئی ہے کہ ' خُداخوش ہوگیا'

''انسانی زندگی کی اگر کوئی غرض اور غایت ہو کتی ہے تو وہ بہی ہے کہ خدا اس سے خوش ہوجاوے اور وہ خدا سے راضی ہوجاوے ۔ اور اس طرح پرضی اللہ تصم ورضوا عنہ کا نمونہ کامل بن جاوے ۔ پس بہ س قدر خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے سے خوش ہوجانے کا اظہار کر دیا۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں' یہی وہ بات ہے جس کیلئے نبیوں کی بعث ہوتی ہوجانے کا اظہار کر دیا۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں' یہی وہ بات ہے جس کیلئے نبیوں کی بعث ہوتی ہوتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جو سلوک کی تمام منزلوں کا انتہائی مقام کہنا چاہئے ۔''لیس آج کل دار الا مان میں خدا تعالیٰ کا نزول ہور ہا ہے۔ ایک نئی شان میں جن لوگوں کو آج کل حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقعہ ملا ہے۔ وہ بڑے ہی خوش قسمت ہیں۔ یونکہ وہ ایک ایساعملی سبت پڑھر سے ہیں۔ جس کو تقریر یا تحریر کی صورت میں اداکر نامشکل ہے۔ وہ بڑے ''

۲ استمبر بروز دوشنبہ کوصاحبز ادہ کی وفات کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام نے ذیل کی تقریر فرمائی۔

# صاجر اده مرزامبارك احمصاحب كي وفات يرحضرت اقدس كي تقرير باغ مين:

فرمایا! ''قضاء وقدر کی بات ہے اصل مرض سے (مبارک احمہ نے ) بالکل مخلصی یا لی تھی' بالكل احيها ہوگيا تھا' بخار كانا منثان بھى نەر ہاتھا۔ يہى كہتار ہا كەمجھے باغ ميں لے چلو۔ باغ کی خواہش بہت کرتا تھا سوآ گیا۔اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے ساتھ ہی مُوت کی خبر دے رکھی تھی۔ تریاق القلوب میں کھاہے 'اتنی اسقط من الله و اصدیدہ' گرقبل از وقت ذہول رہتا ہےاور ذہن منتقل نہیں ہوا کرتا۔ پھرایک جگہ پیشگو ئی ہے' ہے تو بھاری مگر خدائي امتحان كوقبول كر ' پُهر كُل دفعه بيالهام بهي هوائ - إنَّهَا يُريُدُ اللَّهُ لِيُذُهَبَ عَنْكُمُ الرَّجُسَ اَهُلَ الْبَيُتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهيُراً ـ اور پرالل بيت كو خَاطِب كركِ فر مَايامٍ ' يَا يُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي اللَّه خَلَقَكُم \* ـاس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لئے میہ بڑاتطہیر کا موقعہ ہے ان کو بڑے بڑے تعلقات ہوتے ہیں اوران کے ٹوٹے سے رنج بہت ہوتا ہے۔ مَیں تواس سے بڑا خوش ہوں کہ خدا کی بات یوری ہوئی۔گھر کے آ دمی اس کی بیاری میں بعض اوقات بہت گھبرا جاتے تھے۔ میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ آخر نتیجہ مُوت ہی ہونا ہے یا کچھ اور ہے۔ دیکھوایک جگہ خدا تعالی فرما تا ہے کہ ادعونی استجب لکم یعنی اگرتم بھے سے مانگوتو قبول کروں گا۔ اوردوسرى جَدْفرمايا وَلَـنَبُـلُـوَ نَّـكُمُ بشيء مِّنَ الْخُوفِ ...... أُولْئِكَ هُمُ الْمُهُتَدُ وُنَ -اس صاف ظاهر بكه خدا كي طرف عي بهي امتحان آياكرت ہیں مجھے بڑی خوثی اس بات کی بھی ہے کہ میری بیوی کے منہ سے سب سے پہلا کلمہ جو نکالا ہوہ یہی تھا کہ إنّا لِللهِ وَ إِنَّا اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ اللّهِ وَ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ الله ماریں۔اصل بات پیہ ہے کہ دنیا میں انسان اسی واسطے آتا ہے کہ آز مایا جاوے۔اگروہ اپنی منشا کے موافق خوشیاں منا تا رہے اور جس بات پر اس کا دل چاہے وہی ہوتا رہے تو پھر ہم اس کو خدا کا بندہ نہیں کہہ سکتے ۔اس واسطے ہماری جماعت کواچھی طرح سے یا در کھنا جا ہے کہ اللہ تعالی

<sup>\*</sup> نقل مطابق اصل ( مؤلف )

نے دوطرح کی تقلیم کی ہوئی ہے اس لئے اس تقلیم کے ماتحت چلنے کی کوشش کی جاوے۔ ایک حصہ تو اس کا بیہ ہے کہ وہ تمہاری با توں کو مانتا ہے۔ اور دوسرا حصہ بیہ ہے کہ وہ اپنی منوا تا ہے۔ جو شخص ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ خدا ہمیشہ اس کی مرضی کے مطابق کرتا رہے اندیشہ ہے کہ ثنا یہ وہ کسی وقت مرتد ہوجاوے۔

'' کوئی پینہ کیے کہ میرے پر ہی تکلیف اور ابتلاء کا زمانہ آیا ہے' بلکہ ابتداء سے سب بیوں پر آتار ہاہے۔حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا جب فوت ہواتھا تو کیا انہیں غمنہیں ہواتھا؟ ایک روایت میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلعم کے گیارہ بیٹے فوت ہوئے تھے۔ آخر بشریت ہوتی ہے عُم کا پیدا ہونا ضروری ہے گر ہاں صبر کرنے والوں کو پھرڑے بڑے اجر ملا کرتے ہیں۔خدا تعالیٰ کی ساری کتابوں کا منشاء یہی ہے کہ انسان رضاء بالقصاء سیکھے۔ جو شخص اینے ہاتھ سے آ یہ تکلیف میں پڑتا ہے اور خدا کے لئے ریاضات اور مجاہدات کرتا ہے وہ اینے رگ یٹھے کی صحت کا خیال بھی رکھ لیتا ہے۔ اورا کثر اپنی خواہش کے موافق ان اعمال کو بجالاتا ہے اور حتی الوسع اینے آ رام کو مدنظر رکھتا ہے گر جب خدا کی طرف سے کوئی امتحان یر تا ہے اور کوئی ابتلاء آتا ہے تو وہ رگ اور پٹھے کا لحاظ رکھ کرنہیں آتا۔خدا کواس کے آرام اوررگ بھٹے کا خیال مدنظر نہیں ہوتا۔انسان جب کوئی مجامدہ کرتا ہے تو وہ اپناتصرف رکھتا ہے' مگر جب خدا کی طرف سے کوئی امتحان آتا ہے تو اس میں انسان کے تصرف کا دخل نہیں ہوتا۔انسان خدا کے امتحان میں بہت جلدتر قی کرلیتا ہے اور وہ مدارج حاصل کرلیتا ہے جو ایی محنت اور کوشش سے بھی حاصل نہیں کرسکتا۔ اس واسطے ادعونسی استجب لکم مين الله تعالى نے كوئى بشارت نہيں دى مگر وَ لَـنَبُـلُونَّنْكُمُ بِشَىء ..... الآيه. ميں بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں'اور فر مایا ہے کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی برکتیں اور رحمتیں ہوں گی اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔غرض یہی طریق ہے جس سے انسان خدا کوراضی کرسکتا ہے۔ نہیں تو اگر خدا کے ساتھ شریک بن جاوے اور اپنی مرضی کے مطابق اسے چلانا چاہے توبیایک خطرناک راستہ ہوگا جس کا انجام ہلاکت ہے۔ ہماری جماعت کومنتظرر ہنا چاہئے کہا گر کوئی ترقی کا ایسا موقعہ آ جاوے تو اس کوخوثی سے قبول کیا حاوے۔

"آج رات کو (مبارک احمد نے) مجھے بُلا یا اور اپناہاتھ میرے ہاتھ میں دیا اور مصافحہ یا جیسے اب کہیں رُخصت ہوتا ہے اور آخری ملا قات کرتا ہے۔ جب بیالہام انسی استقط من اللّه و اصدید بعد ہوا تھا تو میرے دل میں کھڑکا ہی تھا'اسی واسطے میں نے لکھ دیا تھا کہ یا پیاڑ کا نیک ہوگا' رُو بخدا ہوگا' اور یا یہ کہ جلد فوت ہوجائے گا۔ قر آن شریف پڑھ لیا تھا' کچھ کچھار دو بھی پڑھ لیتا تھا۔ اور جس دن بیاری سے افاقہ ہوا میر اسار ااشتہار پڑھا۔ اور یا بھی بھی پرندوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہوجا تا تھا۔

'' فرمایا۔ بڑا ہی برقسمت وہ انسان ہے جو خدا تعالیٰ کواپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ خدا کے ساتھ تو دوست والا معاملہ چاہئے' بھی اس کی مان لی اور بھی اپنی منوالی زبختِ خویش برخور دار باشی بشرط آں کہ ہامن بار باشی

''ہمارے گاؤں میں ایک شخص تھا۔اس کی گائے بیار ہوگئی صحت کے لئے دعا ئیں مانگتار ہا ہوگا' مگر جب گائے مَرگئ' تووہ دہریہ ہوگیا۔

"خدانے اپنی قضاء وقدر کے راز مخفی رکھے ہیں اور اس میں ہزاروں مصالح ہوتے ہیں۔
میرا تجربہ ہے کہ کوئی انسان بھی اپنے معمولی مجاہدات اور ریاضات سے وہ قُر بنہیں پاسکتا
جوخدا کی طرف سے ابتلاء آنے پر پاسکتا ہے۔ زور کا تازیانہ اپنے بدن پرکون مارتا ہے؟ خدا
بڑار جیم وکریم ہے۔ ہم نے تو آزمایا ہے' ایک تھوڑا سا وُ کھ دے کر بڑے بڑے انعام و
اگرام عنایت فرما تا ہے۔ وہ جہان ابدی ہے۔ جولوگ ہم سے جدا ہوتے ہیں وہ تو واپس
نہیں آسکتے۔ ہاں ہم جلدی ان کے پاس چلے جاویں گے۔ اس جہان کی دیوار پکی ہے اور
وہ بھی گرتی جاتی ہے۔ سوچنے والی بات سے ہے کہ یہاں سے انسان نے لے ہی کیا جانا ہے
اور پھرانسان کو سے پیتنہیں ہوتا کہ کب جانا ہے۔ جب جائے گا بھی تو بے وقت جائے گا اور
پھر خالی ہاتھ جائے گا۔ ہاں اگر کسی کے پاس اعمال صالحہ ہوں تو وہ ساتھ ہی جائیں گے۔
بعض آدمی مُر نے لگتے ہیں تو کہتے ہیں میر ااسباب دکھا دو۔ اور ایسے وقت میں مال ودولت
کی فکر پڑ جاتی ہے۔

''ہماری جماعت کے لوگ بھی اس طرح کے ابھی بہت ہیں جو شرطی طور پر خدا کی عبادت

کرتے ہیں۔ بعض لوگ خطوں میں لکھتے ہیں کہ اگر ہمیں اتنارو پیمل جاوے یا ہمارا بیکام ہوجاوے نو ہم بیعت کی ضرورت ہوجاوے نو ہم بیعت کی شرورت کیا ہے۔ ہماری جماعت کا ایمان تو صحابہ والا چاہئے جنہوں نے اپنے سر خدا کی راہ میں کوادیئے تھے۔

''اگر آج جماری جماعت کو پورپ اور امریکہ میں اشاعت اسلام کے لئے جانے کو کہا حاوے' توا کثریمی کہدینگے جی ہمارے ہال بچوں کو تکلیف ہوگی' ہمارے گھروں کا ابیاحال ب يه بي وه بأن بُيُو تَنَا عَوُرة " اورجم في يونهين كهنا كه جاكرس كواكين بلك یمی ہے کہ دین کے لئے سفر کی تکالیف اور صد مے اُٹھاویں ۔ مگر اکثریمی کہد دینگے جی گرمی بہت ہے زیادہ تکلیف کا اندیشہ ہے۔ مگر خدا کہتا ہے کہ جہنم کی گرمی اس ہے بھی زیادہ ہوگی ، نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا رصحابةٌ كانمونه ملمان بننے كے لئے يكانمونہ بے۔ ابھى تو جماعت پر مجھے پیھی اطمینان نہیں کہ اس کا نام میں جماعت رکھوں ۔ ابھی توبیہ شوہے۔ ایسا انسان تو ہمیں نہیں چاہئے جو صرف خوثی میں ہی خدا کو یکارے۔ایسے شخص پر تو ذرا خدا کا امتحان آیا اور طرح طرح کی مایوسئیں اور بے امیدئیں ظاہر کرنی شروع کردیں۔مگر خداتعالى فرما تا ب- آخسِب النَّاسُ أن يُتُرَكُوا أن يَّقُولُوا المَّنَّا وَهُمُ لَا يُسفُقَ بُنُونَ -كيابيلوگ خيال كرتے ہيں كەسرف اتنا كهدديے ہے ہى كەمم ايمان لائے چھوٹ جائیں گے اوران کا امتحان نہ لیا جاوے گا۔امتحان کا ہونا تو ضروری ہے اورامتحان بڑی چیز ہےسب پیغیبروں نے امتحان ہے ہی درجے یائے ہیں۔ بیزندگی دنیا کی جروسہ والی زندگی نہیں ہے۔ کچھ ہی کیوں نہ ہوآ خرچھوڑنی پڑتی ہے۔مصائب کا آناضروری ہے۔ دیکھوا یوب کی کہانی میں لکھا ہے کہ طرح طرح کی تکالیف اسے پہنچیں اور بڑے بڑے مصائب نازل ہوئے اوراس نے صبر کئے رکھا۔ ہمیں یہ بہت خیال رہتا ہے کہ کہیں ایبانہ ہو ہاری جماعت صرف خشک استخوان کی طرح ہو ۔بعض آ دمی خط لکھتے ہیں تو اُن سے مجھے بُو آ جاتی ہے۔شروع خط میں تو وہ بڑی کمبی چوڑی باتیں کھتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کروکہ ہم اولیاءاللہ بن جاویں اورایسے اور ویسے ہوجاویں' اور آخیریر جا کرلکھ دیتے ہیں کہ فلاں ایک مقدمہ ہے اس کے لئے ضرور دعا کریں کہ فتح نصیب ہو۔ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے

کہ اصل میں مدایک مقدمہ میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے خطاکھا گیا تھا' خدا کی رضامندی مدنظر نہ تھی۔اس بات کواچھی طرح سے سمجھ لینا چاہئے کہ خدا تعالی نے دوطرح کی تقسیم کی ہوئی ہے۔ بھی تو وہ اپنی منوانا جا ہتا ہے اور بھی انسان کی مان لیتا ہے۔ بنہیں ہوتا کہ ہمیشہ انسان کی مرضی کےمطابق ہی کام ہؤ اگریں۔اگراییاسمجھا جائے کہ خدا کی مرضی ہمیشہ انسان کے ارادوں کے موافق ہوتو پھرامتحان کوئی نہر ہا۔ کون حیا ہتا ہے کہ آرام عیش و عشرت اور ہرطرح کے سُکھ سے دُ کھ میں مبتلاء ہوں ۔جس کے تین چار بیٹے ہوں وہ کب چا ہتا ہے کہ بیمر جا ئیں۔اورکون جا ہتا ہے کہ میری تمام خوشیاں دُکھوں اور مصیبتوں سے تبدیل ہوجاویں ۔غرض خدانے امتحان کوانسان کی ترقی کے لئے اور پااس کی بدگو ہری ظاہر کرنے کے لئے مقرر کیا ہے۔ بہت لوگ امتحان کے وقت طرح طرح کی ہاتیں بنانے لگ جاتے ہیں اور طرح طرح کے باطل تو ہمات اور وساوس انہیں اُٹھا کرتے ہیں۔ گراصلی بات يه عَلَى فَلُوبِهِمُ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمُ عَذَابٌ اَلِيُم مَمَا كَانُواْ يَكُذِ بُوُنَ. يادر كھوخدا كاساتھ بڑى چيز ہے۔اگر فرض بھى كرليں كەنەكوئى بيٹار ہے، نہ کوئی مال و دولت رہے کھر بھی خدا بڑی دولت ہے۔اس نے بیہ بھی نہیں کیا کہ جواس کے ہوکرر ہتے ہیں ان کوبھی نتاہ کردیا ہو۔اس کے امتحان میں استقلال اور ہمت سے کام لینا چاہئے۔ یا در کھو کہ امتحان ہی وہ چیز ہے جس سے انسان بڑے بڑے مدارج حاصل کرسکتا ہے۔ نریاں نمازاں اور دنیا کے لئے ٹکر ال کچھ چیز نہیں ۔مومن کو چاہئے کہ خدا کے قضاء و قدر کے ساتھ شکوہ نہ کرے اور رضاء بالقضاء برعمل کرنا سکھے۔ اور جوالیا کرتا ہے میرے نز دیک وہی صدیقوں'شہیدوں اور صالحوں میں سے ہے۔جان سے بڑھ کراورتو کوئی چیز نہیں'اس کوخدا کی راہ میں قربان کرنے کے لئے ہرونت تیارر ہنا جاہئے۔اوریہی وہ بات ہے جوہم جا ہتے ہیں۔

فرمایا'' ہمیشہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ انسان جہاں چاہتا ہے کہ بیار نج جاوے۔ وہاں غلطیاں ہوجاتی ہیں۔ اس پر ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب نے عرض کی' کہ چند دن ہوئے حضور ٹانے فرمایا تھا کہ خواب میں دیکھا ہے کہ اس مکان میں موت ہونے والی ہے اور بکری ذرج کی گئی اور ان دنوں میں مولوی نور الدین صاحب ؓ چونکہ بیار تھے۔ اس لئے ان کی نسبت

خطرہ پڑ گیا تھا۔اورنواب محموملی خال صاحب اور ڈاکٹر عبدالستار شاہ صاحب اور مُیں۔ہم تینوں اس بات کے گواہ ہیں۔

''فرمایا تقدیر دوطرح کی ہوتی ہے۔ ایک کو تقدیر معلق کہتے ہیں اور دوسری کو تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ ارادہ الہی جب ہو چکتا ہے تو پھراس کا تو پچھ علاج نہیں ہوتا۔ اگر اس کا بھی پچھ علاج ہوتا توسب دنیا نج جاتی ۔ مبرم کے علامات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ دن بدن بیاری ترقی کرتی جاتی ہے اور حالت بگڑتی چلی جاتی ہے۔ دیکھو 9 دن کا تپ ٹوٹ گیا تھا' بالکل نام ونشان باقی نہر ہاتھا' مگر پھر دوبارہ چڑھ گیا۔ بیتو خدا نے نہیں کہاتھا کہ بخار ٹوٹ نے کے بعد زندہ بھی رہے گا۔ خدا کی دونوں پیشگو ئیاں پوری ہونی تھیں' بخار بھی ٹوٹ گیا اور خور دسالی میں فوت بھی ہوگیا۔ پچھ مدت گزری کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک جگہ پانی بہہ رہا ہے' اور مراک اس میں گرگیا ہے۔ بہتیراد یکھا اور غوط بھی لگائے' مگر تلاش کرنے پر نہ ملا۔ یہ خواب ہیشہ میں۔ منظر رہا ہے۔

''سید میر حامد شاہ صاحب نے عرض کی کہ حضور میری والدہ نے آج صبح کوخواب میں دیکھا تھا کہ حضور کے چارروشن ستارے ہیں ایک ان میں سےٹوٹ کرز مین کے اندر چلا گیا ہے۔ پھر خلیفہ ڈاکٹر رشید الدین صاحب نے عرض کیا کہ مبارک احمد کولوگ اکثر''ولی ولی''کرکے پکاراکر تے تھے۔فرمایا ہاں ولی وہی ہوتا ہے جو بہشتی ہو۔

"میاں مبارک احمد کی قبر دوسری قبروں سے سی قدر فاصلہ پر ہے۔ اس پر حضرت اقد س نے فرمایا' بعض اوقات اگر باپ خواب دیھے تو اس سے مراد بیٹا ہوتا ہے۔ اور اگر بیٹا خواب دیکھے تو اس سے باپ مراد ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں خواب میں یہاں (بہشتی مقبرہ) آیا اور قبر کھود نے والوں کو کہا کہ میری قبر دوسروں سے جدا جا ہئے۔ دیکھو جو میری نسبت تھا وہ میرے بیٹے کی نسبت پورا ہوگیا ہیں'

#### ۲۰ ستمبر کو بوقت سیر حضورٌ نے فر مایا:

''ہمارے نبی کریم کے زمانہ میں ایک لڑے کا باپ جنگ میں شہید ہوگیا۔ جب لڑائی سے واپس آئے تو اس لڑکے نے آنخضرت صلعم سے پوچھا میرا باپ کہاں ہے۔ تو آنخضرت صلعم نے اس لڑکے کو گود میں اٹھالیا اور کہا کہ میں تیرا باپ ہوں۔ ایک عورت کا حال بیان

کرتے ہیں کہ اس کا خاونداور بیٹا اور بھائی جنگ میں شہید ہوگئے۔ جب لوگ جنگ سے واپس (ہوئے) توانہوں نے اس عورت کو کہا کہ تیرا خاوند بیٹا اور بھائی تو لڑائی میں مارے گئے۔ تواس عورت نے جواب دیا کہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ پیغیبر خداصلام تو صحیح سلامت زندہ فی کرآ گئے یانہیں۔ تجب ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی عورتوں کا بھی کتنا بڑا ایمان تھا۔ '' فرمایا کل والا الہام کہ'' خدا خوش ہوگیا'' ہم نے اپنی بیوی کو سُنایا تو اس نے سُن کر کہا کہ مجھے اس الہام سے اتنی خوتی ہوئی ہے کہ اگر دو ہزار مبارک احمد بھی مَر جاتا تو مَیں پرواہ نہ کرتی ۔ فرمایا یہ الہام بھی ہوا تھا گرفی اللّه لیگ لیگ فی میں خدا کی تقدیر پر راضی ہوں' اور پھر چا ردفعہ یہ الہام بھی ہوا تھا گرفید اللّه لیگ لیگ فی میں خدا کی تقدیر پر راضی ہوں' اور پھر چا ردفعہ یہ الہام بھی ہوا تھا۔ 'اِنَّمَا گُرِیُدُ اللّه لِیُدُ هَبَ عَنْکُمُ الْرِّ جُسَ اَهُلَ الْبَیْتِ وَ لَیُ طَبِّ رَکُمُ تَطُهِیُراً ۔' اور پھر ہے تو بھاری مگر خدائی امتحان کو تبول کر ' اور پھر ''لائف اُن بین' یعنی تلخ زندگی۔ آف بین' یعنی تلخ زندگی۔

باہر بھیجا جاوے تو دس دن کے بعد تو ضرور کہد دینگ کہ ہمارا گھر خالی پڑا ہے۔ صحابہ ؓ کے زمانہ پرا گرغور کیا جاوے نو معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ابتدا سے فیصلہ کرلیا ہؤا تھا کہ اگر خدا کی راہ میں جان دینی پڑ جائے تو پھر دے دیں گے۔ انہوں نے تو خدا کی راہ میں مرنے کو قبول کیا ہؤا تھا۔ جینے صحابہ ؓ جنگوں میں جاتے تھے کچھتو شہید ہوجاتے تھے اور کچھ والیس آ جاتے تھے۔ اور جو شہید ہوجاتے تھان کے اقربا پھران سے خوش ہوتے تھے کہ انہوں نے خدا کی راہ میں جان دی۔ اور جو نیچ آتے تھے وہ اس انظار میں رہتے تھے اور شاکی رہ گئی جو ہم جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ اور وہ اپنی ارادوں کو مضبوط رکھتے تھے اور خدا کے جان دینے کو تیار رہتے تھے جینے فرمایا اللہ تعالی نے مِنَ الْمُؤُمِنِیْنَ رِجَالٌ صَدَ قُولُ ما عَاهَدُ وَا اللّٰهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمُ مَّنُ قَامَہُ وَما بَدٌ لُولُ اَتُبُدِ یُلاُ نَ

''ذبانی دعوے تو خواہ آسان تک پہنے جاویں جب تک عملی طور پر کر کے نہ دکھاؤگے پھنہیں بین اور دہ بین کا مومن آ دمی کا سب ہم وغم خدا کے واسطے ہوتا ہے دنیا کے لئے نہیں ہوتا۔ اور وہ دنیا وی کاموں کو پھینوشی سے نہیں کرتا' بلکہ اداس سار ہتا ہے' اور یہی نجات حیات کا طریق ہے۔ اور وہ جو دنیا کے پھندوں میں کھنے ہوئے ہیں' اور ان کے ہم وغم سب دنیا کے ہی لئے ہوتے ہیں' ان کی نسبت تو خدا تعالی فرما تا ہے فَلاَ نُسقِیْمُ لَمُهُمُ یَوُمَ الْقِیّامَةِ وَ لئے ہم قیامت کوان کا ذرہ ؟ بھر بھی قدر نہیں کریں گے۔

فر مایا۔'' مبارک احمد کی وفات پر میری بیوی نے بی بھی کہا ہے کہ خدا کی مرضی کو مکیں نے اپنے ارادوں پر قبول کر لیا ہے۔'اور بیاس الہام کے مطابق ہے کہ میں نے خدا کی مرضی کے لئے اپنی مرضی چھوڑ دی ہے۔'

'' فرمایا۔ پچیس برس شادی کو ہوئے۔اس عرصہ میں انہوں نے کوئی واقعہ ایسانہیں دیکھا' جیسااب دیکھا۔ مکیں نے انہیں کہا تھا' کہ ایسے محسن اور آقانے جو ہمیں آرام پر آرام دیتا رہا'اگرایک اپنی مرضی بھی کی' تو بڑی خوثی کی بات ہے۔

'' فرمایا ہم نے تواپنی اولا دوغیرہ کا پہلے ہی سے فیصلہ کیا ہؤ اہے کہ بیسب خدا کا مال ہے' اور ہمارااس میں کچھتعلق نہیں' اور ہم بھی خدا کا مال ہیں۔ جنہوں نے پہلے ہی سے فیصلہ کیا ہوتا ہے'ان کوغمنہیں ہؤ اکر تا۔اسل''

رسالتىڅىذالا ذېاناس بارەمىن رقمطراز ہے:

"برادرم مبارک احمد کی وفات پر فرمایا که خدا تعالی اتنی مدت ہے ہم پر رحم کرتا آیا ہے۔ ہر طرح ہے ہماری خواہش کے مطابق کام کرتا آیا ہے۔ اوراس نے اٹھارہ برس کے عرصہ میں ہم کوطرح طرح کی خوشیاں پہنچا ئیں اورانعام واکرام کئے "گویاا پی رضاء پر ہماری رضاء کو مقدم کرلیا۔ پھراگرایک دفعہ اس نے اپنی مرضی ہم کومنوانی چاہی تو کوئی بڑی بات ہے۔ اگر ہم باوجوداس کے اس قدرا حسانات کے پھر بھی جزع فزع اور واویلا کریں تو ہمارے جسیا احسان فراموش کوئی نہ ہوگا۔ اور پھر اس نے تو پہلے ہی اطلاع دیدی تھی کہ یہ جلد فوت ہوجائے گا' جسیا کہ تریاق القلوب میں کھا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ دوسی تو اس کو کہتے ہیں کہ پھوائی جاویس ۔ یہتو دوسی نہیں کہ آپی ہی اپنی مواتے جانا اور جب دوست کی بات مانے کا وقت آئے تو بُرا منانا۔ پس جبکہ ہم نے خدا تعالی سے علق کیا ہے۔ تو چواس کی مانیں اور پھواس سے منوا ئیں ۔ ۲سی'

# صاجرزاده صاحب مرحوم كى بيوه كمتعلق حضورً كى خواهش:

صاحبز ادہ صاحب مرحوم ملے کی بیوہ سے <u>۱۹۲۱ء میں حضرت خلیف</u>ۃ اکم آئی ایدہ اللہ تعالیٰ کا نکاح ہؤا۔ خطبہ نکاح حضرت مولوی سید سرور شاہ صاحب نے پڑھا'اس میں آپ نے فرمایا:

" حضرت مسے موعوڈ نے بھی رشتہ جو ہمارے مکرم معظم ڈاکٹر سیدعبدالستار شاہ صاحب کی چھوٹی صاحبزادی کا ہے۔ اپنے چھوٹے صاحبزادہ مبارک احمد سے کیا تھا۔ وہ فوت ہوگیا جیسا کہ اس کے متعلق الہام تھا۔ اس کے بعد حضرت سے موعوڈ نے بیخواہش ظاہر کی اور طبعی طور پر ہونی چاہئے تھی۔ کیونکہ خدا تعالی نے انبیاء کی طبیعت نہایت ہی شکر گذار بنائی ہوتی ہے۔ میں نے خود بلاکسی واسطہ کے حضرت سے موعوڈ سے سُنا۔ آپ نے فرمایا۔ مجھے یا دنہیں کسی نے ایک بیسہ بھی مجھے دیا ہواور میں نے اس کے لئے دعا نہ کی ہو۔ کیا ہی شان ہے وہ جس کے متعلق خدا کہنا ہے کہ آئت مِینی بِمَنْذِلَةِ قُوْدِیْدِی ۔ اس کوکوئی ایک بیسہ بھی دیتا ہے تو وہ شکر گذاری کے طور براس کے لئے دعا کرتا ہے۔

''بات اصل میں بیہے کہ نبی بھی اپنے اُوپر کسی کا احسان نہیں رہنے دیتے' بلکہ دوسروں پر اپناا حسان رکھتے ہیں۔حضرت مسے موعودؓ نے ڈا کٹر سیدعبدالستار شاہ صاحب کی اس بات کو نہایت احسان کی نظر سے دیکھا تھا' اور چونکہ یہ لوگ بھی پسندنہیں کرتے' کہ ان کے ساتھ کوئی احسان کا فعل کرئے اور وہ اس کو بدلہ نہ دیں۔ اس لئے حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خیال کرکے کہ لڑکے کا فوت ہو جانا ڈاکٹر صاحب کے خاندان کونا گوار گذرا ہوگا۔ پھر جولڑکی اس طرح رہ جائے' اس کے متعلق بُرے خیالات ظاہر کئے جاتے ہیں۔ پھر غیرت کا بھی نقاضا ہوتا ہے کہ جن کا رشتہ ہوتا ہے وہ یہی خیال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہی ہو۔ ان باتوں کو مدنظر رکھ کر حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے گھر میں ذکر کیا کہ اس لڑکی کا رشتہ ہمارے ہی ہوتو اچھا ہے۔ چنا نچہ یہ بات روایتاً یہاں مشہور ہے' کوئی اَب نہیں رشتہ ہمارے ہی گھر میں ہوتو اچھا ہے۔ چنا نچہ یہ بات روایتاً یہاں مشہور ہے' کوئی اَب نہیں بنائی گئی۔ سوسو'

حضرت مولوی صاحب ؓ کے بیان کی تائید حضرت ام المومنین اطال اللہ بقاء ہا کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت صاحبز ادہ مرز ابشیراحمد صاحب دام شصحم فرماتے ہیں:

''حضرت والدہ صاحبہ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب مبارک احمد فوت ہوگیا' اور مریم بیگم جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی بیوہ رہ گئ تو حضرت صاحب نے گھر میں ایک دفعہ یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ بیاڑ کی ہمارے گھر میں ہی آ جاوے تو اچھا ہے۔ لینی ہمارے بچوں میں سے ہی کوئی اس کے ساتھ شادی کرلے تو بہتر ہے۔ چنانچہ خاکسارع ض کرتا ہے کہ زیادہ تراسی بناء پر حضرت خلیفۃ اُسے الثانی نے مریم بیگم سے شادی کی ہے۔ ۲۳۲'؛

حضرت خلیفة اُسیح الثانی ایدہ اللّٰد تعالیٰ فرماتے ہیں کہ : ..جمة بساریت

" چیتیں سال کے قریب ہوئے حضرت میں موجود علیہ السلام نے ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب کی لڑکی مریم بیگم کا نکاح ہمارے مرحوم بھائی مبارک احمد سے پڑھوایا۔اس نکاح کے پڑھوانے کا موجب غالبًا بعض خوابیں تھیں جن کوظا ہری شکل میں پورا کرنے سے ان کے انذاری پہلوکو بدلنا مقصود تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت پوری ہوئی اور مبارک احمد مرحوم اللہ تعالیٰ کی مشیت پوری ہوئی اور مبارک احمد مرحوم اللہ تعالیٰ سے جاملا اور وہ لڑکی جوابھی شادی اور بیاہ کی حقیقت سے ناوا قفتھی بیوہ کہلانے کی ۔اُس وقت مریم کی عمر دواڑھائی سال کی تھی اور وہ اوران کی ہمشیرہ زادی عزیزہ نصیرہ اکٹھی گول کمرہ سے جس میں اس وقت ڈاکٹر سیدعبدالستار شاہ صاحب مرحوم تھہرے ہوئے تھیں ۔ 20 ''

# الهبيت واكثر سيدعبدالستارصاحب كااخلاص اورسيده ام طاهر برانعام الهي

الله تعالی سی اخلاص کوضا کُغ نہیں کرتا بلکہ اس سے بڑھ کر کون قدر دان ہوسکتا ہے۔ سوجس اخلاص کے ساتھ حضور علیہ السلام کے فرمانے پر صاحبز ادہ مبارک احمد صاحب کے ساتھ شادی کے لئے بیٹی کی گئی تھی۔ اسے الله تعالیٰ نے قبول فرمایا اور نوازا' چنانچہ سیدہ بشر کی بیٹی صاحبہ کے ساتھ اپنے نکاح کا اعلان فرماتے ہوئے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسے الثانی ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

"ونیا میں بعض اعمال بظاہر متفرق کڑیاں معلوم ہوتے ہیں' اور بعض اعمال ایک زنجیر کی طرح چلتے ہیں۔آج جس واقعہ کامیں ذکر کرتا ہوں وہ بھی اسی زنجیر کی قتم کے واقعات میں سے ہے۔ آج سے ۳۸ سال قبل ایک واقعہ یہاں ہوا تھا۔ ہماراایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام مبارک احد تھا'اس کی قبر بہشتی مقبرہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزار کے مشرق کی طرف موجود ہے۔حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کووہ بہت ہی پیارا تھا۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمیں مرغیاں یا لنے کاشوق پیداہؤا۔ کچھ مرغیاں میں نے رکھیں کچھ میر محدالتی صاحب مرحوم نے رکھیں اور کچھ میاں بشیراحمد صاحب نے رکھیں۔اور بچپین کے شوق کے مطابق مقابلتہ ہم ان کے انڈے جمع کرتے ، پھران سے بچے تکا لتے ، یہاں تک کہ سو کے قریب مرغیاں ہوگئیں۔ بچپن کے شوق کے مطابق صبح ہی صبح ہم جاتے مرغیوں کے دڑ بے کھو لتے'انڈ ے گنتے'اور پھرفخر کے طور پرایک دوسرے سے مقابلہ کرتے کہ میری مرغی نے اتنے انڈے دئے ہن'اورمیری نے اتنے۔ ہمارےاس شوق میں مبارک احمہ مرحوم بھی جا کرشامل ہوجا تا۔ اتفا قاً ایک دفعہ وہ بیار ہو گیا۔اس کی خبر گیری سیالکوٹ کی ایک خاتون کرتی تھیں جن کاعرف دا دی پڑاہؤ اتھا۔ہم بھی اسے دا دی ہی کہتے اور دوسرے سب لوگ بھی ۔حضرت خلیفہاول رضی اللّٰہ عنہا سے دا دی کہنے پر بہت چڑا کرتے تھے۔مگراس لفظ کے سواشناخت کا کوئی اور ذریعہ بھی نہ تھا'اس لئے آپ بجائے دادی کے انہیں جگ دادی کہا کرتے تھے۔ جب مبارک احمد مرحوم بہار ہؤا' تو دادی نے کہدیا کہ بیہ بہاراس لئے ہؤا ہے کہ مرغیوں کے پیچھے جاتا ہے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات سی تو فوراً حضرت ام المومنين رضي الله عنها سے فر مايا كه مرغياں گنوا كران بچوں كو قيت ديدي

جائے۔اور مرغیاں ذبح کر کے کھالی جائیں ۔تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کومبارک احمد بہت پیارا تھا۔ <u>ی ۱۹۰</u>۶ میں وہ بیار ہوگیا' اور اس کوشد یونتم کے ٹائیفائیڈ کا حملہ ہؤا۔اس وقت دو ڈاکٹر قادیان میں موجود تھے۔ایک ڈاکٹر خلیفہرشیدالدین صاحب مرحوم ومغفور تھے۔ان کے دل میں بیرخیال پیدا ہوگیا تھا کہ ہمیں باہرنوکری کرنے کے بجائے قادیان میں رہ کرخدمت کرنی چاہئے' اوراس رنگ میں شاید وہ پہلے احمدی تھے جوملا زمت جھوڑ کر یہاں آ گئے تھے۔ایک تو وہ تھے اور دوسرے ڈاکٹر سیدعبدالستار شاہ صاحب تھے جورُ خصت یریبهان آئے ہوئے تھے۔حضرت خلیفہاول رضی اللّہ عنہ بھی ان کے ساتھ مل کرمبارک احمد مرحوم کا علاج کیا کرتے تھے۔اس کی بیاری کے ایام میں کسی شخص نے خواب دیکھا کہ مبارک احمد کی شادی ہور ہی ہے۔اور معبّر ین نے لکھاہے کہ اگر شادی غیر معلوم عورت سے ہوتو اس کی تعبیر مَوت ہوتی ہے' مگر بعض معبّرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ایسے خواب کو ظاہری صورت میں بورا کردیا جائے تو بعض دفعہ پہتجبیرٹل جاتی ہے۔ پس جب خواب د كيضے والے نے حضرت مسيح موعود عليه السلام كوا پنايہ خواب سُنايا ' تو آ بُ نے فر مايا كه معبرين نے لکھاہے کہاس کی تعبیر تومُوت ہے مگراسے ظاہری رنگ میں پورا کر دینے کی صورت میں بعض دفعہ یتعبیرٹل جاتی ہے۔اس لئے آ ؤ مبارک احمد کی شادی کردیں۔گویا وہ بچہ جسے شادی بیاہ کا کچھ بھی علم نہ تھا۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام کواس کی شادی کا فکر ہؤا۔جس وقت حضورعلیہ السلام پیر باتیں کررہے تھے تو اتفا قاً ڈاکٹر سیدعبدالستار شاہ صاحب کے گھر سے جو یہاں بطورمہمان آئے ہوئے تھے صحن میں نظر آئے۔حضرت مسیح موعودعایہ السلام نے ان کو بلایا اور فر مایا 'ہمارا منشاء ہے کہ مبارک احمد کی شادی کردیں۔ آپ کی لڑکی مریم ہے ' آ پاگر پیند کریں تو اس ہے مبارک احمد کی شادی کر دی جائے۔انہوں نے کہا کہ حضور مجھے کوئی عذر نہیں لیکن اگر حضور کچھ مہلت دیں تو ڈاکٹر صاحب سے بھی یو چھلوں ۔ان دنوں ڈ اکٹر صاحب مرحوم اوران کے اہل وعیال گول کمرہ میں رہتے تھے۔ وہ نیچ گئیں اور جیسا کہ بعد کے واقعات معلوم ہوئے' وہ یہ ہیں کہ ڈاکٹر صاحب شاید وہاں نہ تھے' کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔انہوں نے کچھ دیرا نتظار کیا تووہ آ گئے۔ جب وہ آئے توانہوں نے اس رنگ میں ان سے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو بعض دفعہ اس کے ایمان کی آ ز مائش بھی ہوتی ہے۔اگراللہ تعالیٰ آ پ کے ایمان کی آ ز مائش کرے تو کیا آپ

کے رہیں گے؟ ان کواس وقت دو خیال تھے کہ شایدان کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو پیرشتہ کرنے میں تامل ہو۔ایک تو یہ کہاس ہے قبل ان کے خاندان کی کوئی لڑکی کسی غیرسید کے ساتھ نہ بیاہی گئی تھی۔اوردوسر ہے یہ کہمبارک احمدایک مہلک بیاری میں مبتلاءتھا' اورڈا کٹر صاحب مرحوم خوداس کا علاج کرتے تھے اور گھر میں جاکر ذکر کیا کرتے تھے کہ اس کی حالت نازک ہے'اوراس وجہ سےوہ خیال کریں گے کہ بیشا دی نناوے فیصدی خطرہ سے پُر ہے'اوراس سےاٹر کی کے ماتھے پر جلد ہی ہیوگی کا ٹیکہ لگنے کا خوف ہے۔اوران باتوں کی وجیہ ہے ڈاکٹر صاحب کے گھر والوں کو بیخیال تھا کہا بیانہ ہوڈ اکٹر صاحب کمز وری دکھا 'میں' اور ان کا ایمان ضائع ہوجائے' اس لئے انہوں نے بوچھا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی آ زمائش کرے تو کیا آپ کیے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ مجھے امید ہے الله تعالی استقامت عطا کرے گا۔اس پر والدہ مریم بیگم مرحومہ نے ان کو بات سنائی اور بتایا کہ اس طرح میں اوپر گئی تھی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مریم کی شادی مبارک احمد سے کردیں۔ یہ بات سُن کر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اچھی بات ہے اگر حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كوبيه پيند ہے تو ہميں اس پر کيااعتراض ہوسکتا ہے۔ان کا بیر جواب سُن کر مریم بیگم مرحومه کی والدہ اللہ تعالی ان کے درجات کو ہمیشہ بڑھا تا چلا جائے' رویڑیں' اور بےاختیاران کی آئکھوں سے آنسورواں ہو گئے۔اس برڈاکٹر صاحب مرحوم نے ان سے یو چھا کہ کیا ہوا؟ کیاتم کو یتعلق پیندنہیں؟ انہوں نے کہا مجھے پیندہے۔ بات سے ہے کہ جب سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نکاح کا ارشاد فرمایا تھا'میرا دل دھڑک رہاتھا'اورمئیں ڈرتی تھی کہ کہیں آپ کا ایمان ضائع نہ ہوجائے۔اوراب آپ کا بیہ جواب سُن كرمكيں خوشی سے اپنے آنسوروكن ہيں سكى ۔ چنانچہ بيشادى ہوگئ اور پچھ دنوں كے بعدوہ لڑ کی ہوہ بھی ہوگئی۔

''اللہ تعالیٰ کسی کے اخلاص کوضائع نہیں کرتا' آخر وہی لڑکی پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان میں آئی اور خلیفہ وقت سے بیاہی گئی' اور باوجود شدید بیار رہنے کے اللہ تعالیٰ نے اسے اس وقت تک مرنے نہیں دیا جب تک کہ اس نے اپنی مشیت کے ماتحت اس پیشگوئی کے میرے وجود پر پورا ہونے کا انکشاف نہ فرمادیا جو اسلام اور احمدیت کی ترقی کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی تھی اور اسے ان خواتین مبارکہ میں شامل نہ کرلیا

جوازل سے مصلح موعودؓ سے منسوب ہوکر حضرت مسیح موعودٌ کا جزو کہلانے والی تھیں۔ مُیں سیمتا ہوں سے معللے موعودؓ سے منسوب ہوکر حضرت مسیح موعودٌ کا جزوم کیم بیگیم مرحومہ کی والدہ نے اس وقت ظاہر کیا تھا۔'' ۳۲

### ہارے کئے سبق:

صاحبزادہ صاحب مرحوم کا عرصہ حیات اگر چہ بہت مختصر تھا اور اس میں بہت تھوڑ ہے واقعات ملتے ہیں 'لیکن آپ کی زندگی اور وفات میں ہمیں بہت سے دینی اور روحانی سبق حاصل ہوتے ہیں 'بالخصوص آپ کی ولادت' دورانِ حیات اور وفات کے تعلق میں حضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام کے اسوہ کا ملہ کے بہت سے پہلوروش اور اُجا گر ہوتے ہیں۔ اوپر جو حالات صاحبز ادہ صاحب مرحوم کے ذکر میں درج ہوئے ہیں اُن سے مندرجہ ذیل سبق نمایاں طور پر حاصل ہوتے ہیں۔

- (۱) مومن کوکسی حالت میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہئے 'بلکہ مصیبت وابتلاء کے موقعہ پر آستانہ ءالہی پر جُھکنا چاہئے۔
- (۲) مومن کو چاہئے کہ اگر منشاء الہی سے کوئی مصیبت لاحق ہؤتو دیگر احسانات الہی یا دکر کے اس تکلیف پر کامل صبر اور رضاء بالقضاء کانمونہ دکھائے۔اولا دمیں سے کوئی فوت ہوتو سمجھے کہ خدا کا مال تھا'اس نے جس طرح چاہا سے مال میں تصرف کیا۔
- (۳) مصیبت میں مبتلا شخص اگرخودصبر ورضا کا نمونہ دکھانے کے علاوہ دوسروں کوعین اپنے صدمہ کے وقت اس کی تلقین کرے توبیطریق نتیجہ کے لحاظ سے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔
- (۴) مومن اپنی تکلیف ومصیبت کے وقت اپنی دعاؤں میں دوسروں کوبھی شامل کرئے کیونکہ درداور اضطراب کے موقعہ پرہی قبولیت زیادہ ہوتی ہے۔
- (۵) عقیقه کی خوشی میں عزیز واقارب اوررشته داروں کے علاوہ دوستوں کوبھی شامل کیا جائے ۔اللہ تعالیٰ کی رضاءاسی میں ہے کہ جب اس کی طرف سے کوئی خوشی کا موقعہ پیدا ہوتو اس کی تحدیث معروف رنگ میں ضرور کرے۔
- (۲) اولاد کی تربیت کی طرف پوری توجد نی چاہئے۔ بیخیال کر کے بے توجہگی سے کام نہ لیا جائے کہ بیا بھی بچر حال بچر ہے ہے ہوا ہو کرخود ہی سمجھ جائے گایا بیہ کہ اس کے متعلق خدائی وعدے ہیں' اس لئے چونکہ بیہ ہر حال صالح ہونا ہے اس لئے تربیت کی کوئی ذمہ داری نہیں۔
  - (۷) اد فیٰ اد فیٰ احسان کرنے والوں کے احسان کا بھی بدلہ دینا چاہئے۔
  - (۸) طبیب میں علاوہ علم کے نیکی اور تقویٰ کا ہونا ضروری ہے تا کہ اللہ تعالیٰ کافضل شاملِ حال ہو۔

(9) تو گل کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ ظاہری اسباب حتی المقدور پورے طور پر اختیار کئے جائیں اور ساتھ ہی دعا بھی کی جائے۔

(۱۰) حقیقی اخلاص کواللہ تعالی بھی ضائع نہیں کرتا' بلکہ اس میں برکت پر برکت دیتا ہے۔

# حوالهجات

ا ـ ترياق القلوب طبع اول صفحه اسم

٢\_ ترياق القلوب طبع اوّل صفحه ٢٠

س تشخیذ الا ذبان جلد ۳ نمبر ۲ و ۳ (صفحه ۱۱۷) بابت فروری و مارچ <u>۸۰۹ و م</u>کتوبات احمد بیجلد پنجم حصه اوّل مکتوبنمبر ۲۷ \_

> ۵ سیرة المهدی هسته سوم روایت نمبر ۲۲۸ ب

۲۔ الحکم جلد ۳ نمبر ۲۱ بابت ۱۷/جون <u>۱۸۹۹ء</u>۔

2. الحكم جلد سانمبر ٢٣ بابت ٣٠/ جون <u>١٨٩٩ء</u>

٨ مكتوبات احديّه جلد پنجم نمبر٣ مكتوب نمبر ٢٦٩ مورخه ٣٠/ جون ١٩٩٩ء ـ

ا۔ زیرعنوان'' جناب مولوی عبدالکریم صاحب کا خط دوستوں کے نام۔''الحکم جلد ۳ نمبر ۲۳ بابت ۳۰ جون ۱۸۹۹ء۔

اا۔ حقیقة الوحی صفحه ۲۱۸۔

۔ ۱۲۔ هیقة الوحی صفحها ۳۵ لغایت صفحه ۳۵۳ داختصاراً اس کا ذکر نزول المسیم (پیشگونی نمبر۵۲) میں بھی ہواہے۔

سا۔ حقیقہ الوحی صفحہ ۳۸۵۔ بتغیر الفاظ حضور نے نزول کمسیح صفحہ ۲۱۹ وصفحہ ۲۲ پراس نشان کا ذکر کر کے اس کی تاریخ اووا تی خریفر مائی ہے۔

۱۴ نزول المسيح صفحه ۲۲۰

۵ا۔ حقیقة الوحی صفحه ۳۸۵

۱۷۔ تشخیذ الا ذہان جلد ۲ صفحہ ۱۵ بابت مارچ کے <u>۱۹۰</u>۰ء ۔ الحکم جلد ۱۰ نمبر ۲۲ بابت ۱۰/ جولائی ۲ <u>۰۹۰ء اور</u> بر ۲۲ بابت ۱۰/ جولائی ۲ <u>۰۹۰ء اور بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۲ بر ۲۳ بر ۲۳ بر ۲۳ بر ۲۳ بر ۲۳ بر ۲۳ بر ۲۸ بر بر کا بر ۲۸ بر بر بر کا </u>

ار سیرة المهدی حصد دوم ٔ روایت نمبر ۳۲۴ میر ۱۳۲۳ میر ۱۳۳۳ میر ۱۳۲۳ میر ۱۳۳۳ میر ۱۳۳۳ میر ۱۳۲۳ میر ۱۳۳۳ میر ۱۳۲۳ میر ۱۳۳۳ میر ۱۳۳ میر ۱۳ میر ۱۳۳ میر ۱۳ می

۱۸ \_\_\_\_\_ روایت نمبر ۱۹ \_سیرة المهدی حصّه سوم \_

9۔ بدرجلد ۲ نمبر ۳ سابت ۵ تمبر کو 19ء والحکم جلد اانمبر ۱ سابابت ۱ س/اگست کو 19ء یہاں مضمون بدر سے نقل کیا گیا ہے۔جس میں چندفقرات زیادہ ہیں۔باقی مضمون دونوں کا قریباً ایک ہی ہے۔

۲۰۔ الحکم جلد ۲ نبر ۱۱ بابت ۲۲/ مارچ و ووائ میں شائع ہوا تھا کہ'' حضرت صاحبزادہ دولت احمد سلمہ اللہ تعالی حضرت اقد س کے چوتھے مبارک فرزند حضرت مرزا مبارک احمد صاحب کا دوسرانا م صاحبزادہ دولت احمد رکھا گیا۔اللّٰہم اجعله مبارکاً فی الدنیا و الدّین''

۲۱ بدرجلد ۲ نمبر ۳۸ بابت ۱۹/ستمبر ۱۹۰۷ ا

۲۲ الحکم جلداانمبر۳۴ بابت ۲۴/ستمبر ۱۹۰۶ ۔

۲۳ بدرجلد ۲ نمبر ۳۸ بابت ۱۹/ستمبرے و

۲۴ الحکم جلداانمبر۳۴ بابت۲۴/تنمبر ۴۰ ی

۲۵ سیرة المهدی حصه سوم روایت نمبر ۵۲۸ \_

٢٦ مكتوبات احديي جلد پنجم حصة پنجم كمتوب نمبر ١٥٥ \_

سیرة المهدی حصّه اول ٔ روایت نمبر ۱۵۸۔

۲۸ سلسلهاحريه صفحه ۹۲

۲۹ الحکم جلداانمبر۳۴ بابت ۲۴/ستمبر کو 1 ہے۔

۳۰ الحکم جلداانمبر۳۴ بایت ۲۴/ستمبر کوائه۔

ا۳۔ الحکم جلداانمبر۳۴ بابت۲۴/ستمبر کے۔ 19ء۔

۳۲ تشخیذ الا ذبان جلد ۲ نمبر وصفحه ۲۵ بابت اکتوبر ی ۱۹۰۰ و بدرجلد ۲ نمبر ۴۸ \_ بابت ۱۳/۱ کتوبر ی ۱۹۰۰ و ـ

۳۳ ما الفضل جلد ۸نمبر ۲۱ بابت ۱۴ فروری <u>۱۹۲۱ ء</u> م

۳۸ - سیرة المهدی حصد دوم روایت ۳۸۱ ـ

۳۱ الفضل جلد ۳۲ نمبر ۱۷۸ بابت کیم اگست ۱۹۳۹ء -



# مولوى رحيم الله صاحب لا مورى \* رضى الله عنه

احمدیت سے بیل کے حالات: آپاملی درجہ کے موحّد ہے۔ آپ کواکٹر فقر ااور سجادہ نشینوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا۔ مگرسب کوشرک کے کسی نہ کسی رنگ میں ملوث پایا اور آپ کا دل کسی کی بیعت کے لئے آمادہ نہ ہؤا۔ حتیٰ کہ اخوندصا حب سوات نبیز کا شہرہ سُن کرا تنالمباسفر طے کر کے وہاں پہنچ اور بیعت کے لئے عرض کی ۔ اخوندصا حب نے مولوی صاحب کواپنی صورت کا تصور دل میں رکھنے کی تلقین کی ۔ اس پر آپ چشم پُر آب ہوگئے اور کہا افسوس! میرا اتنا دور دراز کا سفر اختیار کرنا رائیگاں گیا۔ اخوندصا حب بھی شرک کی ہی تلقین کرتے ہیں۔ اور پھر بغیر بیعت کئے واپس کو ٹے۔

# بيعت حضرت مسيح موعود:

أتھا كرديكھا تواس كے اندر حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كوپايا۔ تب مكيس نے بيعت كرلى۔

آپ ٹے اس وقت ایمان لانے میں سبقت کی جب کہ دیگر علاء اپنے سینوں میں کفر کے فعال ہے گی آگ مشتعل کررہے تھے۔ابتدائی رجٹر بیعت میں آپ کی بیعت کا اندراج ملتا ہے۔ \* جہاں زیر نمبر ۱۵ امر قوم ہے:
''ممدادی حمدالا مل جو سے لائے قدم ماجو میں ہے ایک مالا ہوں

''مولوى رحيم الله ولد حبيب الله \_قوم راجيوت ساكن لا هور

محلّه لنَّكِ مندًى'' بيثيه ''وعظ''

اورتاریخ بیعت ۳۰ اگست ۱۹۸۱ء ہے۔

### ۲۹۸۱ء کے جلسہ سالانہ میں شرکت:

حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ پر علاء کہلانے والوں نے جوشور وشر پر پاکیا اورعوام کو حضور کے خلاف برا پیخنة کرنے کے لئے کذب بیانی اور دروغ گوئی جیسے گند ہے تصیار استعال کرنے شروع کئے بیام کسی پرخفی نہیں جتی کہ آپ بیس کر حیران ہوں گے کہ اور تو اور ایک معین تاریخ پر جلسہ کے انعقاد کو بھی بدعت قرار دیا گیا۔ چنا نچہ حضور نے کا دسمبر ۱۹۸اء کواس فتویٰ کی تر دید میں ایک اشتہار بعنوان'' قیامت کی نشانی'' شائع کیا۔ اس زمانہ کے حالات کوسا منے لانے کے لئے اس اشتہار کا ایک بہت ہی مختصرا قتباس درج ذیل کیا جاتا ہے۔ حضور قرماتے ہیں:

"سال گذشته میں بمشورہ اکثر احباب بیہ بات قرار پائی تھی کہ ہماری جماعت کے لوگ کم سے کم ایک مرتبہ سال میں بہنیت استفادہ ضروریات دین ومشورہ اعلاء کلمہء اسلام وشرع متین اس عاجز سے ملاقات کریں اور اس مشورہ کے وقت بیہ بھی قرین مصلحت سمجھ کر مقرر کیا گیا تھا کہ ۲۷ دیمبر کو اس غرض سے قادیان میں آنانب اوراولی ہے کیونکہ یہ تعطیل کے دن ہیں' اور ملازمت پیشہ لوگ ان دنوں میں فرصت اور فراغت رکھتے ہیں' اور بباعثِ ایام سرمایہ دن سفر کے مناسب حال بھی ہیں۔ چنانچہ احباب اور مخلصین نے اس مشورہ پر اتفاق کر کے خوشی ظاہر کی تھی اور کہا تھا کہ یہ بہتر ہے۔ اب کر تمبر ۱۹۸۲ء کو اسی بناء پر اس عاجز نے ایک خط بطور اشتہار کے تمام مخلصوں کی خدمت میں بھیجا' جوریاض ہند پر ایس قادیان

<sup>\*</sup> بروایت نمبر ۲۷ ۲۵ مندرجه سیرة المهدی حصه سوم' ابتدائی رجسر بیعت جس میں حضرت مسیح موعود علیه الصلاۃ والسلام سلسله بیعت شروع ہونے پر بیعت کرنے والوں کے اساء درج فرمایا کرتے تھے۔حضرت مرز ابشیراحمد صاحب دام پاس ہے۔ آپ کوحضرت میرمجمد اسلی صاحب ؓ سے ملاتھا۔ (مؤلف)

میں چھیا تھا'جس کےمضمون کا خلاصہ پیتھا کہاس جلسہ کے اغراض میں سے بڑی غرض پیہ بھی ہے کہ تا ہریک مخلص کو بالمواجد دینی فائدہ اٹھانے کا موقعہ ملے۔اوران کےمعلومات دینی وسیع ہوں' اورمعرفت ترقی پذیر ہو۔اب سنا گیا ہے کہاس کارروائی کو بدعت بلکہ معصیت ثابت کرنے کے لئے ایک بزرگ نے ہمت کرکے ایک مولوی صاحب کی خدمت میں جورجیم بخش نام رکھتے ہیں' اور لا ہور میں چینیاں والی مسجد کے امام ہیں ایک استفتا پیش کیا'جس کا به مطلب تھا کہ ایسے جلسہ پرروزِ معین پر دُور سے سفر کر کے جانے میں کیا حکم ہے اورایسے جلسہ کے لئے اگر کوئی مکان بطور خانقاہ کے تغمیر کیا جائے تو ایسے مدد دینے والے کی نسبت کیا تھم ہے استفتاء میں بیآ خری خبراس لئے بڑھائی گئی جومستفتی صاحب نے کسی سے سنا ہوگا' جوجبی فی اللّٰداخویم مولوی حکیم نورالدین صاحب نے اس مجمع مسلمانوں کے لئے اپنے صُرف سے جوغالبًا سات سوروپیہ یا پچھاس سے زیادہ ہوگا' قادیان میں ایک مکان بنوایا' جس کی امدادخرج میں اخویم حکیم نضل دین صاحب بھیروی نے بھی تین حارسوروپیہ دیا ہے۔اس استفتاء کے جواب میں میاں رحیم بخش صاحب نے ایک طول طویل عبارت ایک غیر متعلق حدیث هیر رحال کے حوالہ سے کھی ہے ، جس کے مخضرالفاظ يدبين كهايس جلسه يرجانا بدعت بلكه معصيت باورايس جلسول كاتجويز كرنا محدثات میں سے ہے جس کے لئے کتاب اور سنت میں کوئی شہادت نہیں اور جو شخص اسلام میں ابیاام پیدا کرےوہ مردود ہے ا''۔

حضورًا سااشتہار میں شرح وسط کے ساتھا س فتو کی کی تر دید میں لکھتے ہیں کہ احادیث طلب المعِلْمِ فَمِ مِسْلِمَةِ اور اُطُلُبُ واالُعِلْمَ وَلُو کَانَ بِالصِّدنِينِ کی روسے حصول علم دین کے لئے بھی سفر فرض قرار دیا گیا ہے اور حضرت امام بخاریؓ کے سفر طلب علم حدیث کے لئے مشہور ہیں۔ ذیارت صالحین کے لئے بھی سفر کیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت عمرؓ نے حضرت اولیں قرفیؓ کی ملاقات کے لئے سفر کیا۔ اورا پنے مرشدوں سے ملنے کے لئے اولیائے کہار مثلاً حضرت شخ عبدالقادر جیلانی 'حضرت بایزید بسطامی ' حضرت معین الدین چشتی اور حضرت مجددالف ثانی نے سفر کئے۔ اسی طرح اقارب کی ملاقات 'تلاش معاش' شادی پیغام رسانی' جہاؤ مباحث مباہلہ' قُلُ سِینُ۔ رُوا فِسی الْارُضِ کے مطابق عجا کبات دنیا کے دیکھئے عیادت علاج کرانے' مقدمہ اور تجارت کے لئے بھی سفر کئے جاتے ہیں۔ وغیرہ۔

حضور کی مشرح اور مدل تر دید ہی اس امر پر شاہد ناطق ہے کہ اس زمانہ میں کس قسم کی مخالفت ہور ہی سے کہ اس زمانہ میں کس قسم کی مخالفت ہور ہی ۔ اور وہ احباب جو باوجودان حالات کے جلسہ سالانہ ۱۸۹۱ء میں شرکت کے لئے قادیان آئے یقیناً مخالفت کے اس طوفان کا مقابلہ کرتے ہوئے جلسہ کے لئے آئے ۔ اور بعداز اس بھی جو ایمان اور اخلاص پر قائم رہان کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ ان کے متعلق حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ تحریر فرمایا تین سوتیرہ صحابہ مقام بہت ہی بلند ہے۔ ان کے متعلق حضرت کے موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ تحریر فرمایا تین سوتیرہ صحابہ کے ذکر میں آگے آجائے گا۔ ان مخلصین میں ۲۵۲ نمبر پر آپ کا نام یوں درج ہے۔

"ميال رحيم الله صاحب لا بهور كنَّك مند ي" يع

### آپ تین سوتیرہ صحابہ میں سے تھے

مولوی صاحب ﷺ تین سوتیرہ صحابہ میں سے تھے۔ اس قابل فخر گروہ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں:

# ایک اور پیشگوئی کا بورا ہونا

'' چونکہ حدیث صحیح میں آ چکا ہے کہ مہدی موعود کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی جس میں اس کے تین سو تیرہ اصحاب کا نام درج ہوگا' اس لئے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ پیشگوئی آج پوری ہوگئ۔ یہ تو ظاہر ہے کہ پہلے اس سے اس امت مرحومہ میں کوئی ایسا شخص پیدانہیں ہؤا' کہ جو مہدویت کا مدعی ہوتا' اور اس کے وقت میں چھاپہ خانہ بھی ہوتا' اور اس کے وقت میں چھاپہ خانہ بھی ہوتا' اور اس کے پاس ایک کتاب بھی ہوتی جس میں تین سوتیرہ نام کھے ہوئے ہوتے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر یہ کام انسان کے اختیار میں ہوتا تو اس سے پہلے کئی جھوٹے اپنے تئیں اس کا مصداق بناسکتے۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ خدا کی پیشگوئیوں میں ایسی فوق العادت شرطیں ہوتی ہیں کہ کوئی جھوٹا ان سے فائدہ نہیں اُٹھا سکتا اور اس کوہ وسامان اور اسباب عطانہیں کئے جاتے جو سے کوعطا کئے جاتے ہو

'' شخ علی حزہ بن علی ملک الطّوسی اپنی کتاب جواہر الاسر ار میں جو میں کہ میں تالیف ہوئی تھی' مہدی موعود کے بارے میں مندرجہ ذیل عبارت لکھتے ہیں:

"درار بعين آمده است كرفروج مهدى ازقريه كدعه باشد قال النبى صلى الله عليه وسلم يخرج المهدى من قرية يقال لها كدعه و يصد ق

اللُّه تعالى و يجمع اصحابه من اقصى البلاد على عدّة اهل بدر بثلاث مائة و ثلاثة عشر رجلاً و معه صحيفة مختومة (ای مطبوعة) فیها عدد اصحابه باسمائهم وبلا د هم و خلالهم معنی مهدی اس گاؤں سے نکلے گاجس کا نام کدعہ ہے (بینام دراصل قادیان کے نام کومعر ب کیا ہواہے ) اور پھر فر مایا کہ خدااس مہدی کی تصدیق کرے گا' اور دُور ڈور سےاس کے دوست جمع کرے گا جن کا شاراہل مدر کے ثیار سے برابر ہوگا۔ یعنی تین سو تیرہ ہوں گے۔ اور ان کے نام بقید مسکن وخصلت چھپی ہوئی کتاب میں درج ہوں گے۔''اب ظاہرہے کہ سی شخص کو پہلے اس سے بیا تفاق نہیں ہؤ اکہ وہ مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کر نے اوراس کے پاس چھپی ہوئی کتاب ہو'جس میں اس کے دوستوں کے نام ہوں۔ اب دوبارہ اتمام حجت کے لئے تین سوتیرہ نام ذیل میں درج کرتا ہوں تاہریک منصف سمجھ لے کہ بیر پیشگوئی بھی میرے ہی حق میں بوری ہوئی اور بموجب منشاء حدیث کے یہ بیان کردینا پہلے سے ضروری ہے کہ بہتمام اصحاب نصلت صدق و صفا رکھتے ہیں اور حسب مراتب جس کو اللّٰد تعالٰی بہتر جانتا ہے۔ بعض بعض سے محبت اور انقطاع الی اللّٰد اور سرّگرمی دین میں سبقت لے گئے ہیں۔اللہ تعالی سب کواپنی رضاء کی راہوں میں ثابت قدم کرے۔'' سے

یدامرقابل ذکرہے کہ تین سوتیرہ کی فہرست میں سترہ ایسے بزرگ شامل کئے گئے ہیں کہ باوجود وفات یا فتہ ہونے کے ان کے اساءاس پاک گروہ میں درج کئے گئے ہیں۔ مزید یہ کہ مولوی صاحبؓ کی طرح ایسے احباب معدودے چندہی ہیں کہ جن کے نام دونوں فہرستوں میں مرقوم ہیں۔ آپؓ کے متعلق لکھاہے:

" ۱۳۲ ـ مولوي رحيم الله صاحب مرحوم لا هور"

# ا ہلی زندگی:

مرم قاضی محبوب عالم صاحب ما لک را جپوت سائیل ورکس نیله گنبد کا ہور صحابی ہیں اور اسی زمانہ سے لا ہور میں اقامت رکھتے ہیں۔ آپ سے راقم نے مولوی صاحب کی اہلی زندگی من وفات وغیرہ کے متعلق استفسار کیا تھا۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ مولوی رحیم اللہ صاحب کے متعلق مجھے اسی قدر شنید ہے کہ وہ چار بیویاں رکھتے تھے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ کی اولاد تھی یا نہیں۔ مبحد کے جمرہ میں رہا کرتے تھے جومیاں معراج الدین

صاحب کے مکان کے سامنے تھی ۔ زیادہ معلوم نہیں۔

مکرم حکیم محمد حسین صاحب المعروف مرہم عیسے لا ہور سے تحریر فرماتے ہیں کہ مولوی رحیم اللّہ صاحب جو ہمارے مکان کے قریب کی مسجد میں امام تھے۔ ان کی کوئی اولا دنہ تھی۔ وہ ایک نہایت نیک اور صالح بزرگ تھے۔ ان کی خاص صفت میتھی کہ اگر اُن پر فاقے بھی آ جاتے تو پھر بھی وہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے اور نہ کسی کواپئی حالت بتاتے تھے۔ بڑے قانع اور صابر بزرگ تھے۔

### حوالهجات

ا ـ ضميمه آئينه كمالات اسلام صفحه الف وب ـ

٢ ضميمة ئينه كمالات اسلام صفحه ١٦

۳ ضمیمهانجام آتهم صفحه ۴ وا۴ \_

# ميال الله بخش صاحب امرتسري \* رضى الله عنه

#### ولديت وميت اور بيشه:

مرم میاں اللہ بخش صاحب امرتسری راجپوت قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد میاں محمہ بخش صاحب علاقہ بندی یا پٹولی کا کام کرتے تھے۔ اور مہا راجہ کپور تھلہ کے ہاں ہاتھیوں کے جمول وغیرہ اور فوج کے کمر بندوغیرہ تیار کرتے تھے۔ میاں اللہ بخش صاحب علاقہ بندی کا کام پہلے (حکیم محمہ حسین صاحب قریش رضی اللہ عنہ لا ہور کے دادا) بابا محمہ چٹوصا حب کے شاگر دکے طور پر کرتے تھے۔ زیورات میں دھا گہ ڈالنا اور اس سے متعلقات 'جالیاں یا جھالریں بنانا' ہاتھی کی جھول بنا ناوغیرہ یہ کام آپ بعد میں امرتسر میں آخر عمرتک کرتے رہے زیورات میں دھا گہ ڈالنے کے کام میں آپ کو بہت دسترس تھی اور کام بہت خوبصورت اور صاف کرتے تھے۔ زیورات میں دھا گہ ڈالنے کے کام میں آپ کو بہت دسترس تھی 'اور کام بہت خوبصورت اور صاف کرتے تھے۔ اخبارا لیکم میں ''غلام محمد اللہ بخش علاقہ بند۔ مالکان احمہ بیا گیشتی کڑہ ہا گھنگھ۔ ہاتھی دروازہ امرتس 'کی طرف سے کچھ عرصہ تک اشتہار چھپتار ہا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ زیورات بلکہ ہرایک چیز ساختہ امرتسر کے لئے ایجنٹ کے طور پر بھی کام کرتے تھے لئے ۔

#### بيعت اورآپ كى ١٣ است صحابه مين شموليت:

میاں صاحب جب بابا محمد چٹو صاحب کے ہاں لا ہور میں کام کرتے تھے۔ تو ان کے پاس حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کاذکر بھی ہوتار ہتا تھا۔ باباصاحب نے حضورؓ سے بھی کچھارادت کا اظہار کیا' مگر خود ان کا انجام مدہب بابل قرآن پر ہؤا۔ گو بعد میں اس کے بانی مولوی عبداللہ چکڑ الوی سے بھی ان کا بگاڑ ہوگیا تھا۔ مگر باباصاحب کی اولا داور میاں اللہ بخش صاحب احمدیت کی آغوش میں آگئے۔ آپ کی بیعت ابتدائی زمانہ کی محین طور پر تاریخ اور سن معلوم نہیں ہوسکا۔ البتہ یہ امریقینی ہے کہ مباحثہ آتھ مے وقت جومئی اور جون سر مجانے میں بہقام امرتسر ہؤا آپ احمدی تھے۔ اور اس مباحثہ کے سننے والوں میں شامل تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خرجھی بخشا کہ ۱۳ معین صحابہ کے زمرہ میں شار ہوگر آ نخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے پورا

<sup>\*</sup> بیرحالات راقم نے ملک مولا بخش صاحب رضی اللّه عنه سابق ناظم جائیداد قادیان سے ۱۹۴۵ء میں حاصل کئے تھے اور آپ کے قلم سے نوشتہ میرے پاس موجود ہیں۔ میاں صاحب کی بیعت کی تاریخ اور سنہ آپ کو بھی معلوم نہ تھا۔ ملک صاحب نے محرّ مداہلیہ میاں اللّہ بخش صاحب کے حالات خودانہی سے دریافت کر کے تحریر کئے تھے۔ (مؤلف)

كرنے كاموجب بے۔ آپ كانام اس فهرست ميں يوں درج ہے:

'' ۱۹۸\_میان الله بخش صاحب علاقه بندا مرتسر ک<u>ځ</u>''

غالبًا آپ کے والد صاحب تو آپ کے قبول احمدیت کے وقت زندہ نہیں تھے لیکن آپ کی والدہ مساقہ اللہ جوائی زندہ تھیں لیکن افسوس کہ وہ احمدیت کی نعت سے محروم رہیں۔

### آ تقم کی پیشگوئی اور آپ کی استقامت:

آئتهم اوراس كے ساتھيوں كے متعلق حضرت مسيح موعود عليه الصلوٰ ۃ والسلام نے پیشگو ئی فر مائی تھی كه : ''آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے کہ جب کہ میں نے بہت تضرع اورا بتیال سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے ہیں۔ تیرے فیصلہ کے سوال کھنہیں کر سکتے ۔ تواس نے مجھے بینثان بثارت کے طور پر دیا ہے کہاس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جوفریق عمداً حبوث کواختیار کررہاہے اور سیجے خدا کو جبوڑ رہاہے اور عاجز انسان کو خدا بنار ہاہے۔وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ لے کریعنی ۱۵ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جاوے گا۔اوراس کوسخت ذلت پہنچے گی۔ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔اور جو شخص سے بر ہےاور سیے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی اور اس وقت جب بہ پیشگوئی ظہور میں آ وے گی بعض اند ھے سوجا کھے کئے جاویں گے اور بعض لنگڑے چلنے ککیں گے۔اوربعض بہرے سنے ککیں گے ..... میں اس وقت بیا قرار کرتا ہوں کہ اگریہ پیشگوئی جھوٹی نکلی' یعنی وہ فریق جوخدا تعالی کے زد دیک جھوٹ پر ہےوہ یندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسزائے موت ہاویہ میں نہ بڑے تو میں ہرایک سزا کے اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔مجھ کوذلیل کیا جاوے رُوسیاہ کیا جاوے۔میرے گلے میں رسہڈال دیا جاوئے مجھکو بھانسی دیا جاوئے ہرایک بات کے لئے تیار ہوں۔اور میں اللہ جل شانہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرورا بیا ہی کرے گا۔ضرور کرے گا۔ضرور کرے گا۔زمین و آ سان ٹل جا ئیں پراس کی باتیں نٹلیں گی۔'' سے

آ تھم حق کی طرف رجوع کرنے کی شرط پورا کر کے موت سے وقتی طور پرنچ گیا۔اس پر مخالفین نے شور و شرکیا۔ بلکہ جماعت کے بعض افراد کے قدم بھی اس زلزلہ عظیم کے وقت ڈ گرگائے۔مکرم منشی محمد اساعیل صاحب سیالکو ٹی نے مجھ سے بیان کیا کہ:

"جب آئھم کی معیاد کا آخری دن تھا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مسجد مبارک کی حیجت پرتشریف لائے اور حضرت مولوی عبدالکریم صاحبٌ کو بلایا اور فرمایا که مجھے البام بوا بـ اطلَع الله على هيه و غيه اوراس كي فنهيم يهوني بكه مك ضمير آتھم كى طرف جاتى ہے۔اس لئے معلوم ہوا كہ وہ اس ميعاد كے اندرنہيں مرے گا۔ \* مولوی صاحبؓ نے قادیان میں آمدہ احباب کو اس بات کی اطلاع دے دی۔ خلیفہ رجب الدین صاحب (خواجہ کمال الدین صاحب کے ٹُسر ) سے (جو بعد میں خلافت ثانیہ میں جماعت سے الگ رہے )خود میں نے سُنا کہتے تھے کہ اب ہم ان حالوں میں نہیں آ سکتے ۔اس بات کی اطلاع مولوی صاحب ؓ نے حضور علیہ السلام کو دیدی ۔حضور اسی وقت باہرتشریف لے آئے اورفصیل والے پلیٹ فارم برموجودہ درزی خانہ سے لے کر ڈاکٹر غلامغوث صاحب کے مکان تک ہوتا تھا ٹہلنے گے اور فر مایا کہ باوجود یکہ حضرت یونس کی پیشگوئی میں کوئی شرط نتھی ۔ قوم کی عاجزی اور تضرّع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب ٹال دیا اور چونکہ آتھم نے بھی اس میعاد کے اندر بہت عاجزی اورتضر ع کا اظہار کیا۔ بلکہ جس وقت مباحثہ کے آخر برمیں نے کہا تھا کہان بادیوں کی سزامیں جواس نے رسول کریم صلی الله علیه وآله وسلم کے حق میں کی ہیں ۔ اُسے پندرہ ماہ کے عرصہ میں ہاویہ میں گرایا جائے گا۔ تواس نے اس وقت کان کو ہاتھ لگا کر کہا تھا کہ نہیں میں نے اُن کی کوئی ہے ادبی نہیں کی۔وہ اس مبعاد میں ہر وقت ڈرتار ہا۔اس طرح اس نے رجوع کرلیااورشر طار جوع یوری ہوگئی۔اس لئے اس پر سے عذاب ٹل گیا۔اندازاً دو گھنٹے تک حضورٌ نے تقریر فر مائی اور لوگوں توسلی ہوگئی۔\*\*''

پندره ماہی میعادی آخری تاریخ ۵ شمبر ۱<u>۸۹ چ</u>ی ۔ م

ایک غیراحمدی کورٹ انسپکڑ جن کے سُپر د آخری ایام میں آتھم کی کوٹھی کے پہرہ کا انتظام تھا۔ میعاد گذرنے پر جو کچھ ہوااس کا حال ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

<sup>\*</sup> پیالهام اوراس کی تشریح انوارالاسلام (محرره ۵ تتبر ۱۸۹۸ء) میں ملاحظه فرمائیں۔ (مؤلف)

<sup>\*\*</sup> ییرروایت املا کے طور پرمنتی صاحب نے مجھے لکھوائی تھی اور پھر میرے کہنے پر انہوں نے لکھی ہوئی خود بھی پڑھائی تھی۔(مؤلف)

''صبح ہوئی توان (بعنی آتھم۔ناقل) کے دوستوں نے ان کے گلے میں ہار پہنا کراوران کو گاڑی میں بٹھا کر سارے شہر میں خوشی کا جلوس پھرایا۔اوراس دن لوگوں میں شورتھا کہ مرزے کی پیشگوئی جھوٹی گئی۔ ہے''

ان حالات میں جس شخص کا ایمان متزلزل نه ہؤا۔اس کی استقامت کے متعلق کسے شبہ ہوسکتا ہے۔ملک مولا بخش صاحب رضی اللہ عند نے اُن کے متعلق مجھ سے تحریراً بیان کیا کہ:

''مباحثہ آتھم میں وہ شریک تھے۔اور پیشگوئی کی صدافت پرانہوں نے شرط مقرر کی تھی۔
لوگوں کااس وقت خیال تھا کہ آتھم یا تو علانیہ مسلمان ہوجائے گایا فوت ہوجائے گا۔رجوع والی شرط لوگوں کے ذہن میں نتھی۔ جب میعاد مقررہ کے اندر نہ آتھم علانیہ مسلمان ہؤا۔نہ فوت ہوا۔تو ان کولوگوں نے آکر تنگ کیا۔وہ اپنے مکان میں دروازہ بندکر کے بیٹھر ہے۔
اوران کو کہا کہ جس نے پیشگوئی کی ہے اس کا جواب آلینے دو۔ چنا نچہ جب حضرت صاحب کا اشتہار آیا کہ آتھم نے رجوع سے فائدہ اٹھایا ہے۔اوراس کے علاوہ حضور نے قسم کھانے پر (آمادہ کرنے کے لئے) اشتہار پر اشتہار انعامی دیا۔تو پھر ہے تھی خوب زور سے لوگوں کو کہتے کہ اب اس کولا وُقتم کھائے اور قدرت حق کا تماشہ دیکھے۔'' \*

### اخلاق ح<u>سنه:</u>

آپ دینی کاموں میں پیش بیش رہنے والے اور غیرت دکھانے والے تھے۔ اور دین کی خاطر ہر مشقت خوشی سے اپنے ذمہ لیتے تھے۔ ہجد ہمیشہ با قاعد گی سے اداکر تے تھے۔ اور دعاؤں میں بہت شغف رکھتے تھے۔ بلکہ دوسروں کے لئے بھی بہت دعا کیں کیا کرتے تھے۔ اگر چہ آپ زیادہ صاحب علم نہ تھے۔ گر آپ کو بلغ کا بہت شوق تھا۔ اوراکٹر ببلغ کیا کرتے تھے۔ اوراکٹر اس غرض سے رشتہ داروں اور دوستوں کو دعوت طعام دیا کرتے تھے۔ اوراس کے لئے اگر ان کے پاس رو پیپہنہ ہوتا تو قرض بھی لے لیا کرتے تھے۔ آپ کے اندرایک نمایاں وصف یہ بھی تھا کہ جب آپ کے پاس پیسے ہوتے۔ تو آپ ایسے قرض بھی اداکر دیتے جو زائد المیعاد ہوتے اور جن کوکوئی عدالت بھی نہیں دلاسکتی تھی۔ اور بھی یہ خیال نہ کرتے تھے کہ اب یہ قرض زائد المیعاد ہے۔ قانو نا بھی مجھ سے وصول نہیں ہوسکتا۔ اس لئے ادائیگی کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت مسے موعود علیہ الصلوق والسلام کے زمانہ میں ریویو آف ریایہ بھی تھی کہ ریویو کی اشاعت

<sup>\*</sup> اس روایت میں خطوط وحدانی کے اندر کے الفاظ خاکسار کی طرف سے ہیں۔ (مؤلف)

زیادہ بڑھ جائے چنانچے مرقوم ہے:

"بیارے امام حضرت اقدس امام صادق علیہ اسلام کے ارشاد کی تعمیل میں جماعت احمد بید کے ہر طبقہ کے احباب نے صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کی تعمیل میں جماعت احمد بید کے ہر طبقہ کے احباب نے حسب استطاعت خود مالی و جانی خدمت کی بجا آوری میں سرِ مُو در لیخ نہیں رکھا ہر طرح سے کوشش کر کے اپنی اخلاص مندی و سرگری و ہمدردی کا ایک قابل قدر نمونہ دکھلایا ہے اور اب بھی دکھلا رہے ہیں۔ اپنی طاقت و تو فیق کے موافق بعض خود خرید اررسالہ بنے بعض نے و دخرید اربسالہ بنے کے علاوہ اور خرید اربیدا کئے۔ بعضوں نے اپنے خرج سے اور وں کے نام رسالے مفت جاری کرائے یا بغرض اشاعت ممالک غیر میں مفت بھجوائے۔غرضیکہ اپنی جانب سے ہر طرح کی سعی کی جو علی قدر مراتب سب شکریہ کے ستحق ہیں۔ نے

چنانچہاس عبارت کے بعد بہت سے احباب کے نام اور چندے درج ہیں۔ان میں''۳۶۳ء اللہ بخش صاحب علاقہ بندعا''مرقوم ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ریویواردو کے ابتدائی خریداروں میں سے تھے۔ کے من ا

#### مرض الموت اوروفات:

آپجگر ماؤف ہونے سے امر تسریاں بھار ہوئے۔ ملک مولا بخش صاحب آپ کو اپنے پاس گورداسپور

لے گئے اور خود ہومیو پیچھک علاج کیا۔ جس سے اس قدر صحت یاب ہو گئے کہ سودا سلف بازار سے لے آتے سے سے لیکن یہ خیال کرکے کہ آپ یہ نہ جھیں کہ علاج کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ اور اپنے علاج پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔ میاں صاحب کی خواہش کے مطابق ایک علیم کو بلایا گیا۔ اس کی دی ہوئی دوائی کی گولی کھانے گئے تو نہ معلوم آپ کو کیسے احساس ہوگیا۔ کہنے گئے کہ یہ موت کی گولی ہے اس گولی میں ایلوا تھا۔ اس سے خونی پیچش شروع ہوگئی۔ جب زیادہ کمز ور ہو گئے تو ملک صاحب کو بلا کر مصافحہ کیا اور کہا کہ آپ میر سے ساتھ عہد کریں کہ میرے لئے دعا کریں گریں گے۔ آپ چھیا سٹھ سال کی عمر میں آ کر 191ء میں فوت ہوئے۔ ملک صاحب نے جنازہ پڑھایا اور آپ کی خواہش کے مطابق گورداسپور کے قبرستان میں جہاں میں فوت ہوئے۔ ملک صاحب نے جنازہ پڑھایا اور آپ کی خواہش کے مطابق گورداسپور کے قبراب معروف نہیں۔ ملک صاحب کے بعض بچوں کی قبرین تھیں دفن کیا گیا۔ اننا للّٰه و اننا المدیہ راجعون۔ قبراب معروف نہیں۔ آپ کی مال کی ا ملک فار نہ کی املی فرنگی نہیں۔ ان المدیہ راجعون۔ قبراب معروف نہیں۔ آپ کی املی فرنگی نہیں کی املی فرنگی نہیں کی املی فرنگی نہیں کی املی فرنگی نہیں کی اس فرنگی نہیں کی املی فرنگی نہیں کی املی فرنگی نہیں کی املی فرنگی نہیں کی املی فرنگی نہیں کی کھیل کی انتخار کی نہیں کی کھیل کی انتخار کیا گیا۔ اننا المدیہ راجعون۔ قبراب معروف نہیں۔ آپ کی املی فرنگی نہیں کیا گیا۔ ان المدی کی انتخار کی کی املی فرنگی نہیں کی املی فرنگی نہیں کیا گیا۔ ان المدی کی املی فرنگی نہیں کو کھیل کی انتخار کی کھیل کے اس کی کھیل کی انتخار کی کی کھیل کیا کہ کو کھیل کو کھیل کی انتخار کی کھیل کے کہ کی کھیل کو کہ کو کھیل کی کھیل کے کہ کر کی کھیل کے کہ کو کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کو کھیل کے کھیل کے کہ کو کھیل کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ

بابا محمد چٹوصا حب نے آپ کی شادی اپنی ہیوہ بہومحتر مدغلام فاطمہ صاحبہ بنت غلام رسول صا حب بٹ کشمیری رفو گر'ساکن کٹڑ ہبا گھ شکھ امرتسر سے کر دی تھی۔

#### غلام فاطمه صاحبه كي بيعت:

محترمه غلام فاطمه صاحبه برانی صحابیت هیں لیکن آپ بتاتی تھیں کہ مجھے سن بیعت یا دنہیں ۔ بڑھا یے کی وجہ ہے آپ کا حافظہ کا منہیں کرتا تھا۔ آپ کے والدتو آپ کی چھسال کی عمر میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ کیکن والدہ بیگم جان صاحبہ زندہ تھیں۔لیکن افسوس کہ وہ احمدیت سے وابستہ نہ ہوئیں۔آپ بیان کرتی تھیں کہ میں نے حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كي زيارت اييخ خاوندكي بيعت كے جلد بعد كي ـ اس وقت حضرت صاحبز اده مرزابشيرالدين محموداحمه صاحب (خليفة أمسيح الثاني ايده الله) كي عمريانج حيوسال كي موگي-\* آپ كوحضرت اقد سُ کی زندگی میں کئی بار دارامسے میں مھہرنے کا موقعہ ملا لیکن زیادہ تر آپ حضرت مولوی نورالدین صاحب (خلیفة المسیح الاوّل) رضی اللّٰدعنہ کے ہاں قیام کیا کرتی تھیں \*۔ دورانِ قیام میں حضرت اماں (حرم حضرت خلیفۃ اسیح الا وّلُّ) کا کھانا وغیرہ تیار کرنے میں مدد کیا کرتی تھیں۔آپ کھانا رکانے میں مہارت رکھتی تھیں۔اور حضرت مولوی صاحب ہ آ یکا یکا ہوا کھانا تناول فرما کرآ پ کے لئے اور آپ کی اولا دکیلئے دعافر مایا کرتے تھے۔ \* \*

خصائل:

آ پ اینے خاوند کی وفات کے بعد امرتسر میں ہی مقیم رہیں اور اپنے داماد ملک مولا بخش صاحبؓ کے پنشن یا کرس<mark>ا19</mark>1ء میں قادیان آنے تک محلّہ کے بچوں کوقر آن مجید پڑھاتی تھیں ۔آپکودعا میں بہت شغف تھااورسلسلہ احمد بہاور حضرت امیر المومنین خلیفة اُسیح الثانی ایدہ اللہ تعالی اور سب احمدیوں کے لئے ہمیشہ دعا کیا کرتی تھیں۔

#### مرض الموت اوروفات:

آپ کسی خاص بیاری سے بیار نہیں ہوئیں بلکہ بڑھا ہے کی وجہ سے ضعف اور نقا ہے تھی۔ول کمزور ہوااور باتیں کرتے کرتے ک*مئی •***99**ء کو ہروز ہفتہ بوقت سواسات بجے شام وفات یا گئیں۔ آخری بات جو آپ نے کی وہ ' دعاء - دعاء' كالفاظ تھے انا لله و انا اليه راجعون -

<sup>\*</sup> حضور کی ولا دت ۱۲ جنوری ۱۸۸۹ء کی ہے۔ (مؤلف)

<sup>\* \*</sup> ملک مولا بخش صاحب یان کرتے تھے کہ موصوفہ کے اکثر وہاں قیام کرنیکی وجہ پڑھی کہ حضرت مولوی صاحب ی شاگرد حکیم مولوی غلام محمد صاحب امرتسری پسرعبدالله صاحب بث موصوفه کے ماموں زاد بھائی تھے۔ بلکه رضاعی بھائی تھے۔ حکیم صاحبؓ تین دن کے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور غلام فاطمہ ؓ صاحبہ کی والدہ صاحبہ نے حکیم صاحب کومحبت سے اپنی سپر دگی میں لےلیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ کہ گووہ حالت رضاعت میں نتھیں کیکن ان کی حیماتیوں میں خود بخود دودھ اُتر آیا۔جس سے انہوں نے حکیم صاحب کی برورش کی۔ (مؤلف)

آپ بے 196 و میں قادیان سے ہجرت کر کے ملک صاحب ٹے ہمراہ سیالکوٹ مقیم رہیں۔ ملک صاحب کی وفات کے بعد فروری موائے میں اپنے نواسے ملک بیثارت احمد صاحب واقف زندگی کے پاس میر پورخاص آگئ تھیں۔ آپ موصیہ تھیں۔ میر پورخاص میں ہی مدفون ہوئیں۔ اور اس وقت نومبر موائے تک آپ کی قبر معروف ہے۔

#### اولاد:

میاں اللہ بخش صاحب ٹ کی زوجیت میں آنے پر آپ صاحب اولا دہوئیں۔اور قادر بخش صاحب نام ایک بیٹا اور کرم النساء بیٹم صاحبہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹا اٹھارہ بیس سال کی عمر پاکر لاولد فوت ہوا۔ بیٹی ملک مولا بخش صاحب کے ساتھ بیاہی گئیں اور بفضلہ تعالیٰ اب تک جین حیات ہیں۔خدا تعالیٰ ان سب بزرگوں کواپنی رضاء میں جگہ دے۔ آمین۔

#### حوالهجات

- ا۔ الحکم جلد ۳ نمبر ۲٬۱۴٬۷۴۹ بابت ۱۸۹۹ بائے۔''غلام محمد "سے سکیم غلام محمد صاحب امرتسری (شاگر دحضرت خلیفة آسی اول مرادین)۔
  - ۲- ضمیمهانجام آنهم صفحه ۲۳
  - ۳ جنگ مقدس صفحه ۲۰٬۲۱۰٬۲۱۰
    - ۳- انوارالاسلام صفحها-
  - ۵۔ سیرۃ المہدی حصہ اول روایت نمبر۵ کا۔
  - ۲۔ دونوں حوالوں کے لئے دیکھئے ریو یوار دوجلد ۳ نمبر ۱۱/۱۱ بابت نومبر ودسمبر ۱۹۰۴ء آخری اوراق۔
  - کے دونوں حوالوں کے لئے دیکھنے ریو پوار دوجلد ۳ نمبر ۱۲ / ۱۱ بابت نومبر ودسمبر ۱۹۰۴ء آخری اوراق۔



## مرزا ابوب بیگ صاحب رضی الله عنه \* غاندانی حالات:

مرزاایوب بیگ صاحب کا خاندان مغل برلاس قوم سے تعلق رکھتا ہے۔اس کے ہندوستان میں مورثِ اعلیٰ مرزاعبدالحکیم بیگ سے۔جن کا بنا کر دہ گاؤں موضع حکیم پور ہے۔ جو کلانور سے تین میل کے فاصلہ پر ہے۔ کا ماندان کے قبضہ میں تھا۔ آپ اس فوج کے سرداروں میں سے سے۔جوشاہ طہماسپ صفوی نے ہمایوں بادشاہ کے ساتھ ۵۵ ہے میں ایران سے روائلی کے وقت امداد کے لئے بھیجی تھی۔ جب ۲۵ ہے میں شہنشاہ اکبر بمقام کلانور تخت نشین ہؤا۔ تو اس نے اس جگہا پنی تاجیوشی کی یادگار قائم کرنا جا ہی۔اس لئے اس نے مرزا عبدالحکیم بیگ کومع اور بہت سے ساتھیوں کے کلانور میں آباد کیا۔ مرزاصا حب موصوف ان سب خ آباد کا روں کے سردار سے اور کلانور کے محاصل میں سے ایک چوتھائی ان کوماتا تھا۔ آپ کی نسل میں سے بہت سے ذکی جاہ افراد کے سرکئی عالم وفاضل اور اہل تقوی لوگ ہوگذر سے ہیں۔

#### مرزاعبدالرحيم بيك:

مرزاایوب بیگ صاحب کے پڑ دادا مرزاعبدالرجیم بیگ جومہاراجہ رنجیت سنگھ کے مصاحبوں میں سے سے اور سکھ حکومت سے بیل ریاست ٹونک میں وزیراعظم رہ چکے تھے۔اپنے زمانہ میں بڑے تی اور پر ہیزگار مشہور ستھے۔آپ کے بیٹے مرزااحمہ بیگ رسالدار بہادراپنی سخاوت جوانم دی مہمان نوازی اور بتائی اورغرباء پروری میں مشہور ستھے۔ انہوں نے سینڈ رجمنٹ ہڈس ہارس کی فوجی ملازمت میں قابل تعریف خدمات سرانجام دیں۔ چنانچہ آپ کے کمانڈ نگ افسران نے کئی مراسلات اوراسناد میں آپ کی جوانمر دی کے واقعات کا ذکر کیا \* بیحالات ڈاکٹر مرزایعقوب بیگ صاحب نے غالباللہ ہو میں قلمبند کئے تھے۔اور بعدازاں ڈلہوزی میں ۱۹۳۵ء میں انہوں نے اس مسودہ پرنظر ثانی کی۔ مکرم شخ یعقوب علی صاحب عرفانی فرماتے ہیں کہ' مرزایعقوب بیگ صاحب ان کی سیرت لکھنا چاہتے تھے۔اور کچھ حصہ میرے انہمام میں طبع ہوا تھا۔ پھر وہ رہ گیا۔اوراختلاف کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب نے انگام میں ان کے متعلق لکھا۔''ل

راقم کو پیرحالات بلکہ خاندان کے متعلق حالات کا اکثر حصہ اور تصاویر اور سندات اور سرکاری چھٹیوں کی مطبوعہ نقول آپ کے برادرزادہ مرزامسعود بیگ صاحب ایم ۔ائے بی ۔ٹی ہیڈ ماسٹر مسلم ہائی سکول لا ہور کے ذریعہ دستیاب ہوئی ہیں۔ البتہ اقتباسات اور حوالے میری طرف سے درج ہوئے ہیں۔ان حالات کا پچھ حصہ میں نے رسالہ ریویو آف ریکینجز (اردو) میں ماہ فروری و مارچ بچھوائے میں بھی شائع کرایا تھا۔اب قدر سے تغیر اور کافی ایز ادی کے ساتھ یہاں درج کیا گیا ہے۔(مؤلف) ہے۔ مثلاً ۱۵۸۸ء میں آپ نے دریائے گھا گرا کے کنارے پر باغیوں کا مقابلہ کیا۔اوراُن سےایک توپ چھین کی۔اور دہ مند سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزاصا حب لی۔اور دہمن کو بھا دیا۔لیفٹینٹ گورز پنجاب کی طرف سے ۱۸۰۰ء میں عطا کردہ سند سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزاصا حب تعلیم کی ترویح کا بھی شوق رکھتے تھے۔ان کے اہل بیت نے ۱۹۰۲ء میں حضرت سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی تھی۔ان کے متعلق مزید حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ ت

#### مرزانیاز بیگ صاحب رئیس کلانور:

مرزااحد بیگ کے بیٹے مرزانیاز بیگ صاحب ضلعدار نہر پراؤشل درباری تھے۔ ۱۳ پ کے قدیم معزز خاندان کاذکر ضلع گورداسپور کے سرکاری گزییٹر (GAZETEER) میں جو بحکم سرکار ۱۹ ۔ ۱۹۸۱ء میں طبع ہؤاپایا جاتا ہے۔ آپ اور آپ کے تین صاحبزادگان (جن میں سے ایک مع اہلیت ) تین سوتیرہ صحابہ میں سے تھے۔ اور ایک خاندان کے اتنے افراد کا اس قابل عزت گروہ میں سے ہونے کا نثر ف معدود سے چند خاندانوں کو ہی حاصل ہوا۔ لیکن افسوس کہ ان کے بیٹے ڈاکٹر مرزایعقوب بیگ صاحب خلافتِ ثانیہ سے وابستہ نہ ہوئے ۔ اور نہ صرف یہ کہ خود حضرت مصلح موجود ایدہ اللہ تعالی کی وابستگی کی برکات سے محروم ہوئے بلکہ اپنے والدین اور دو بہنوں اور اپنے جھوٹے بھائی مرزاسکندر بیگ صاحب کو محروم ہوئے بلکہ اپنے والدین اور دو بہنوں اور اپنے جھوٹے بھائی مرزاسکندر بیگ صاحب کو محروم ہوئے بلکہ اپنے والدین اور دو بہنوں اور اپنے جھوٹے بھائی مرزاسکندر بیگ صاحب کو محروم ہوئے بلکہ اپنے دو تھی ہے۔

少少是一个

## شجره نسب

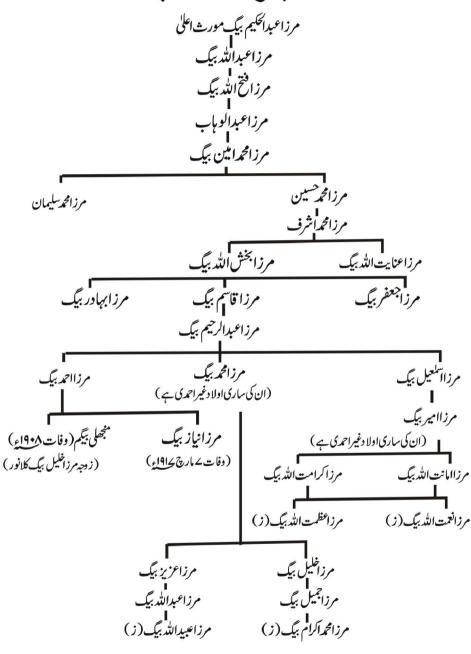

ر نوٹ: مرزانیاز بیگ کاشجرہ اگلے صفحہ پرملاحظہ ہو)

جن کے نام کے ساتھ (ز) لکھا ہے وہ زندہ ہیں

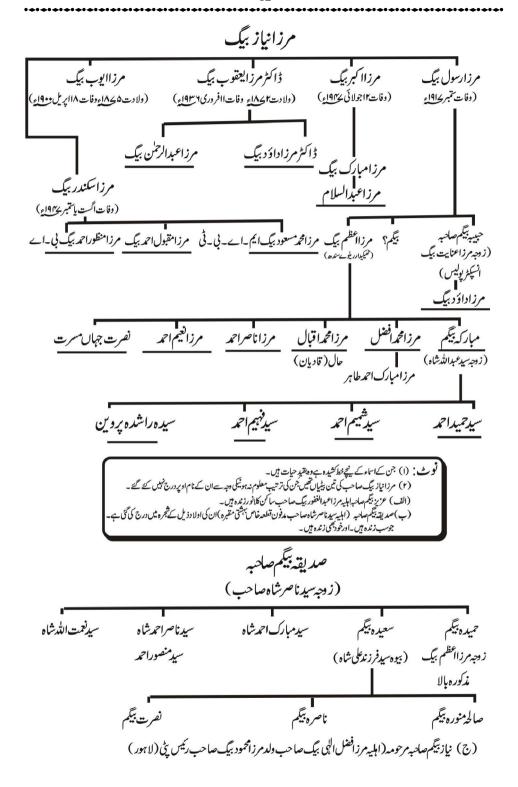

#### مرزارسول بيك صاحب \*:

مرزانیاز بیگ صاحب کی پہلی شادی محترمہ آ منہ صاحب بنت مرزائیان بیگ صاحب صوبیدارسکنہ کاانور سے ہوئی تھی۔ان کے بطن سے مرزارسول بیگ صاحب اور مرزاا کبر بیگ صاحب پیدا ہوئے۔اس خاندان میں موصوفہ کے لمبے عرصہ کے روز ہے مشہور ہیں۔اور بیا مرجی کہ وہ اتنی حیادار تھیں کہ کسی عورت نے بھی اُنہیں اپنے کودودھ پلاتے نہیں دیکھا۔ بہت عبادت گذار تھیں۔ غالبًا حضرت سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ سے پہلے وفات پاگئ تھیں اور کلانور میں مدفون ہوئیں۔ آپ کے بیٹے مرزارسول بیگ صاحب جوضلعدار نہر رہے ہیں۔ وجیہداور باڑعب تھی سے ۔ان کے متعلق آپ کے والدصاحب فرماتے تھے کہ یہ میرانہایت تا بعدارا ورفر ما نبردار بچے ہے۔ بھی تھم عدولی نہیں کرتا۔لیکن اگر میری طرف آ نکھ اُٹھا کر بھی کسی امر کے متعلق 'دنہیں'' کہد دے تو جھے حوصلنہیں پڑتا کہ اس کی بات کا انکار کر دول۔ آپ کے والدصاحب نے جب سو ۱۹ میں بیعت کی تو اس کے تھوڑ ہے حرصہ بعد بی آپ نے بیعت کر لی تھی صبحے تاریخ بیعت معلوم نہیں ہوسکی۔قریب ترین تاریخ کا حوالہ جس میں آپ کا ذکر سلسلہ کے لڑیج میں معلوم ہو سکا ہے درج ذیل ہے :

'' ۲۵ اگست ۱۸۹۸ کی فجر کی نماز کے بعد حضرت اقدس علیہ الصلوٰ ۃ والسلام بیٹھ گئے مجلس میں باہر سے آنے والے احباب میں سے مرزا نیاز بیگ صاحب اور ان کے بیٹے مرزارسول بیگ صاحب اور مرزاایوب بیگ صاحب ٹیچر چیفس کالج بھی تھے۔ س

خلافت ِثانيہ سے وابستگی : ،

جب سیدنا حضرت خلیفۃ اُسیّ الاوّل رضی اللہ عنہ کی وفات پر جماعت میں اختلاف ہؤا تو مرزارسول بیگ صاحب بمقام نجن آباد (ریاست بہاولپور) میں تھے۔ایک طرف مولوی علی احمد صاحب تھائی گے راولپنڈی سے خلافت کی تائید میں اور دوسری طرف آپ کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر مرزایعقوب بیگ صاحب کے خلافت فانیہ کے خلافت کی تائید میں اور دوسری طرف آپ نے ایک رات استخارہ کیا اورضیح کی اذان سے کچھوفت قبل اپنی فانیہ سے کہا کہ لوجی اہمارا فیصلہ ہوگیا۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک رسہ لٹک رہا ہے۔ میں نے اُسے بکڑا ہدد کھنے کے لئے کہ مضبوط ہے یا کہ نہیں دونوں ہاتھوں سے بکڑ کر اس پر اپنا ہو جھ ڈالا۔ جو نہی میں نے ہوجھ ڈالا اور دیکھا کہ رسہ مضبوط ہے غیب سے آ واز آئی '' اسے مضبوطی سے بکڑ و یہ میاں مجمود کا رسہ ہے۔'' یہ خواب سُن کر آپ کے اہلیت نے آپ کو مبارک باد کہی اور دن چڑھنے پر آپ نے اپنی بیعت کا خط

<sup>\*</sup> پیسوانح آپ کے بیٹے مرزااعظم بیگ صاحب سے دستیاب ہوئے ہیں۔ (مؤلف)

حضرت خليفة أمسح الثاني ايده الله بنصره العزيز كي خدمت مين لكهوديا\_

#### دین کے لئے غیرت:

اس کے بعد پہلے ہی جلسہ سالانہ پر آپ اپنے بیٹے کو لے کرقادیان آئے۔ وہ سُنا تے ہیں کہ حضرت مفتی محمصادق صاحب کے مکان کے قریب گل میں ایک صاحب ملے اور کہا کہ مرزاصاحب آپ کہاں؟ آپ نے جواب دیا ، قادیان اور کہاں! اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب (ڈاکٹر مرزایعقوب بیگ صاحب) تو لا ہور کی طرف ہیں۔ آپ نے کہا کہ کیا میں ان کا ذمہ دار ہوں؟ میں نے دیکھا کہ اس گفتگو ہے آپ کا چہرہ متغیر ہوگیا۔ چند قدم کے فاصلہ پرایک اور دوست نے بھی السلام علیم کے بعد سوال کیا کہ مرزاصاحب آپ کہاں؟ میصاحب آپ کے فاصلہ پرایک اور دوست نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے بعد سوال کیا کہ مرزاصاحب آپ کہا ڈاکٹر صاحب (ڈاکٹر مرزایعقوب بیگ صاحب) تو لا ہور کی طرف ہیں۔ اس دوسری دفعہ کے واقعہ سے آپ کی طبیعت قابو سے باہر مرزایعقوب بیگ صاحب) تو لا ہور کی طرف ہیں۔ اس دوسری دفعہ کے واقعہ سے آپ کی طبیعت تا ہو تھا کہ ڈاکٹر صاحب ہوچکی تھی۔ آپ نے نہایت غصہ سے کڑک کر جواب دیا کہ کیا میں ایمان فروش ہوں؟ مجھاس سے کیا کہ ڈاکٹر صاحب ہوچکی تھی۔ آپ نے نہایت غصہ سے کئی خصور کی معافی چاہتا ہے۔ مگر آپ کی طبیعت پر اتنا اثر تھا کہ آپ سے بہتے ہوئے لیٹ گے۔ جسے کوئی اپنی جھوٹی کی معافی چاہتا ہے۔ مگر آپ کی طبیعت پر اتنا اثر تھا کہ آپ کے جہرے پر بشاشت نہ آئی۔ جس سے صاف پھی چہا تھا کہ آپ نے ذان سوالات سے اپنی تخت ہتک محسوں کی ہے۔ خلافت سے وابستانی کی وجہ سے آپ اپنی جھوٹی ہمشیرہ محمد رہتے میں مراہ کی بہن ہے۔ کیونکہ دوسری دونوں بہنیں ضاف میت سے فرمایا کرتے تھے کہ مہمری دین کی بہن ہے۔ کیونکہ دوسری دونوں بہنیں ضاف سے سے وابستہ نقیں۔

#### سادگی اوردینی امورسے محبت:

آپ کی طبیعت میں سادگی بہت تھی۔اور درویشانہ زندگی کو پسند کرتے تھے۔ آپ کے بیٹے نے چودہ پندرہ سال کی عمر میں یوٹ ہے؟ بیچ نے بتایا پندرہ سال کی عمر میں یوٹ خرید نے کا مطالبہ کیا۔ فرمانے لگے بیٹا! بوٹ کی ایڑی کتنی اونچی ہوتی ہے؟ بیچ نے بتایا کہ ایک ایک کے کہا کہ کلاہ ہی کہا کہ کلاہ ہی کے ایک ایک کہا کہ کلاہ ہی کے دیں۔جواباً فرمایا کہ بیٹا!اس کا بھی یہی حال ہے۔

ایک دفعہ جلسہ سالانہ کے ایام میں احمد یہ چوک میں آپ نے اپنے بیٹے کو حضرت خلیفۃ اسی الاقل رضی اللہ عنہ سے مصافحہ کرایا۔ حضور ؓ نے انتہائی شفقت سے اپنے دائیں ہاتھ سے بیچے کی ٹھوڑی کو پکڑ کر ہلایا اور پوچھا کہتم نے ہمیں پیچان لیا ہے؟ مرز اصاحب کی آئیس آنسوؤں سے ڈیڈ با آئیں۔ اور رفت بھری آواز سے بولے کہ بیٹا! کہو کہ آپ کوساری دنیا نے پیچان لیا ہے۔ تو میں نے نہیں پیچاننا تھا؟ اس سادگی اور درویشانہ کیفیت

کے باوجود آپ خشک طبع نہ تھے بلکہ بانداق طبیعت بھی رکھتے تھے۔

#### آپ کی عبادت گذاری:

آ پ تہجد گذار تھے۔ کئی بار دیکھا گیا کہ تہجد کے وقت حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی فارس کی نظمیں عجب نوریست در جان مجمدً اور در دلم جوشد ثنائے سرورے وغیرہ نماز میں خوش الحانی سے پڑھتے تھے۔ آپ کوقر آن مجید سے بہت محبت تھی۔

#### آپ کی غرباء پروری:

باوجود بارعب اور جری ہونے کے غرباء ومساکین اور خصوصاً بیوگان کے لئے آپ کے دل میں بے حد در تھا۔ اور اُن کی خبر گیری بہت ہمدردی اور توجہ سے کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ سائل کو خالی واپس نہیں کرنا چاہئے۔ اگر پاس کچھ نہ ہوتو لطیفہ یا دلجوئی کی بات سنا کر ہی اسے خوش کر دینا چاہئے۔ خاندان کی مملوکہ اراضی کے گاؤں کی متعدد بیوہ مستورات نے آپ کی وفات پر بے حدصدمہ محسوس کرتے ہوئے اظہار کیا کہ پہلے تو ہم مفلوک الحال محسوس نہیں کرتی تھیں۔ لیکن در حقیقت اب ہم مفلوک الحال ہوئی ہیں۔

#### تبليغ كاشوق:

آ پ تبلیغ کا شوق رکھتے تھے۔آپ کی بڑی خواہش یہ ہوتی تھی کہ مجالس میں اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا جائے۔ چنا نچہ اپنے بیٹے کو جب کہ وہ دس گیارہ سال کا بچہ تھا۔ مختلف مجالس میں لے جا کراس سے آنخضرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں اور قومی ترانے بڑھوایا کرتے تھے۔

#### وفات:

آخر عمرتک آپ جسمانی لحاظ سے توانا اور مضبوط تھے۔ اور بعض اوقات ستر بہتر میل گھوڑ ہے کی سواری کرلیا کرتے تھے۔ آپ کی وفات قریباً ۵۳ سال کی عمر میں ضربته اشتس سے نجن آباد میں ہوئی۔ آپ کے بیٹے کی عمراس وقت پندرہ سال کی تھی اور وہاں کوئی احمدی نہ تھا۔ اور نہ کوئی عزیز رشتہ دار۔ اس لئے آپ کو وہیں دفن کردیا گیا۔\*

<sup>\*</sup> اس خاندان کے صحابہ کی قبریں ان کے خاندان کے نزدیک معروف ہیں۔ (مؤلف)

#### مرزاا كبربيك صاحب:

مرزاا کبر بیگ صاحب ۳۱۳ صحابہ "کے قابل فخر گروہ میں سے تھے۔ چنا نچہ اس فہرست میں ان کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے۔''۲۲۱۔ مرزاا کبر بیگ صاحب کلانور ہے' آپ بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح خلاف ثانیہ سے وابستہ رہے۔ آپ کے اکلوتے بیٹے مرزامبارک بیگ صاحب صحابی ہیں۔ لا اورخلافت ثانیہ سے وابستہ ہیں۔ مرزاا کبر بیگ صاحب محکمہ پولیس میں سب انسپکٹر تھے۔''رسیدات آمدنی مدرسہ'' (تعلیم الاسلام ) کے عنوان کے تحت مرزاا کبر بیگ صاحب محر مسانی ضلع میانوالی عہ'' آپ کے متعلق ایک اندراج ہمیں ملتا ہے۔ کے آپ نے ۱۲ جولائی کے 191ء کو کانور میں وفات یائی اور وہیں مدفون ہیں۔افسوس کہ مزید سوانح ابھی تک دستیا بنہیں ہو سکے۔

#### مرزاالیب بیگ صاحب کی ولادت اورتعلیم وغیره:

مرم مرزا ایوب بیگ صاحب ماه اگست ۵ کے ۱۸ء میں بمقام کلانور (ضلع گورداسپور) پیدا ہوئے۔
ان ایام میں پنجاب میں عام طور پر کثرت سے بارشیں ہورہی تھیں۔ بلکہ کی جگہ سلاب بھی آئے تھے۔ آپ کے
والدین اس خیال سے کہ کہیں سکونتی مکان گر نہ جائے۔ دیوان خانہ میں آگئے تھے۔ اور وہیں مرزا صاحب کی
ولادت ہوئی۔ قبول احمدیت سے قبل آپ کونمازوں کی با قاعدہ ادائیگی کی طرف توجہ نہتی۔ جس سے معلوم ہوتا ہے
کہ مذہبی امور سے لگاؤنہ تھا۔ آپ گورنمنٹ کالج لا ہور میں تعلیم پاتے رہے اور بی ۔اے تک تعلیم پائی اور بعد
ازاں چیفس کالج لا ہور میں بطور سائنس ماسٹر کام کرتے رہے۔

#### قبولِ احمريت<u>:</u>

مباحثه دہلی کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام نے لا ہور میں کئی روز تک قیام رکھا۔\* ان ایام

\* معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر مرز ایعقوب بیگ صاحب کو غلط ہی ہوئی تھی۔ حضرت اقد س کا مباحثہ دہلی میں مولوی محمد بشیر صاحب کھو پالی سے آخر اکتوبر او ۱۸ میں ہوا (بحوالہ الحق دھلی) اور بیعت کا واقعہ فروری ۱۸۹۲ء کا ہے۔ اور مباحثہ دہلی کے بعد حضور کلا ہور تشریف نہیں لے گئے۔ بلکہ دہلی سے پٹیالہ اور وہاں سے قادیان تشریف لے آئے۔ (دیکھئے روایت حضرت صاحبز ادہ مرز ابشرا حمد صاحب دام فیضہ ہم مندرجہ سیر قالمہدی حصد دوم فمبرے ۱۲ ومجد داعظم حصد اول صفحہ ۱۳۲۳ وصفحہ ۱۳۲۵ وصفح وات احمد بیجلد پنجم نمبر کا میں مندرج مکتوب موزی ۱۹۸۲ء جوحضور نے قادیان سے تحریفر مایا) شائید سہوقام ڈاکٹر صاحب محتر م مباحثہ لا ہور کی بیائے مباحثہ دہلی کا ذکر کر گئے کیونکہ حضور جنوری ۱۹۸۲ء میں لا ہور تشریف لے گئے اور ''محبوب رایوں'' کے مکان واقعہ ہیرا مندگی میں مقیم ہوئے۔ (بحوالہ مجد دافظم حصد اول صفحہ ۱۹۲۷ء میں مولوی عبد الحکیم صاحب کلانوری سے سفر وری ۱۹۸۲ء مندگی میں مقد کا مباحثہ موالہ مجد داخلی موالہ میں دوری ۱۹۸۲ء مندرجہ تبلیغ رسالت حصد دوم صفحہ ۱۹ )۔ (مؤلف)۔

میں لا ہور میں خالفت کا زور تھا۔ بیہودہ لوگ گلی کو چوں میں گندہ دہانی کرتے 'اور جھوٹے لغواور بے ہودہ قصے حضرت اقد میں کے خلاف مشہور کیا کرتے تھے۔ اکثر لوگوں کا ہجوم حضور کے مکان کے گر در ہتا تھا۔ اور اندیشہ تھا کہ بدقماش لوگ مکان میں گفس کر حملہ نہ کردیں۔ بیعت کرنے والوں کو خالفین ننگ کرنے کی کوشش کرتے تھے اس وجہ سے بیعت کا کئی دفعہ اظہار بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ چنانچے مرز الیوب بیگ صاحب اور آپ کے فیقی بھائی مرز ایعقوب بیگ صاحب نے ایک دوسرے سے خفیہ بیعت کی۔

مرزاایوب بیگ صاحبٌ بیان کرتے تھے کہ میں دو تین روز تک حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا'اورلوگوں کے ساتھ حضور کی گفتگو شنتا رہا۔ ۵ فروری ۱۸۹۲ع کواسلامیہ ہائی سکول سے کہ جہاں میں پڑ ھتاتھا' چار بجے بعد دو پہروا پس آیا۔تو حضرتٌ کی قیام گاہ پر پہنچا۔وہاں دورکعت نماز پڑھی۔جس میں ایباخشوع وخضوع اورحضو رِقلب میسر آیا کہ پہلے بھی نہ آیا تھا۔طبیعت میں بے حدرفت تھی اور آئکھوں میں آنسو۔حضرت اقدیل بالا خانہ میں تشریف لے جاچکے تھے۔میرادل ٹر پتا تھا کہصادق ومرسل من اللہ کی فوراً بیعت کرلوں ۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ کس طرح حضورٌ کی خدمت میں پہنچوں ۔ دل قابو میں نہ تھا۔ یہاں تک کہ میری بلند آ واز سے رونے تک نوبت پنچی او پیچی او پیچی بندھ گئی۔ایک ہم جماعت بھی میرے ساتھ تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے برمرزا محمدا ساعیل صاحب نیچے اُترے۔ \* تو اُن ہے کہا کہ ہم دونوں طالب علم اس وقت حضورٌ سے ملا قات کرنا جا ہے ہیں۔حضور ٹے نہایت مہر بانی وشفقت سے دونوں کواینے پاس بالا خانہ میں بلالیا۔ میں نے عرض کی کہ ہم دونوں بیعت کرنا جا ہتے ہیں۔حضور نے ہماری درخواست منظور فرمالی۔ پہلے میرے ہم جماعت کو بیعت کے لئے اندر بُلایاان دنوں حضورً ہرایک سے علیٰجد ہ بیعت لیا کرتے تھے۔اور دس شرائط بیعت میں سے ہرایک کی نسبت تفصیل واربیان کرکے اس پر کاربندر ہنے کے لئے اقرار لیتے تھے جس وقت میرا ہم جماعت اندر بیعت کررہا تھا۔میرے دل میں تضرع اور خشیت اللہ نے اور بھی زور کیا۔اس وقت تین چار دفعہ میری آئکھوں کے سامنے بجلی کی طرح ایک نور کی چک نظر آئی۔ پھر حضور نے مجھے بیعت کے لئے اپنے یاس بُلالیا۔ اور پھر جب مجھے حضور نے دیکھا تو فرمایا کہ آپ کے چہرہ سے رشداور سعادت ٹیکتی ہے۔ پھر بوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں۔اور

<sup>\*</sup> مکرم بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی بیان کرتے ہیں کہ مرزامحد اسلعیل صاحب اُخادم حضرت اقدی جو بعد میں پریس مین کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ان لوگوں کی اولا دمیں سے ہیں جو حضور ہے آباؤ اجداد کے ہمراہ سمر قند سے وارد ہندوستان ہوکر قادیان میں آباد ہوئے۔آپ کو حضور کی خدمت کا بہت موقعہ ملا۔ آپ فسادات کے ۱۹۹۰ میں قادیان میں فوت ہوئے اور بہتی مقبرہ میں مدفون ہیں۔ (مؤلف)

آپ کے والد کا کیا نام ہے۔ جواب پر (چونکہ حضور والدصاحب اور خاندان کو جانتے تھے) فرمایا کہ آپ تو ہمارے قریبی ہیں۔\* پھر بیعت لی۔ بیعت کرنے سے مجھے ایسامعلوم ہوا کہ جیسے نُو راندر بھر جاتا ہے۔ ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب بیان کرتے تھے کہ میں ایک روز قبل بیعت کر چکا تھا۔

#### حضورًا كى صداقت برايك مندوكي شهادت:

بیعت کے بعد حضرت میں موعود علیہ السلام کا قیام چندروز لا ہور میں رہا۔ دونوں بھائی قریباً ہرروز سکول کی پڑھائی کے بعد حضور کی صحبت میں جا کر بیٹے "اورا کشر حضور کی گفتگو جو مجلس میں مخالفین سے ہوتی سئتے تھے۔ انہی دنوں ایک شخص آیا اور اس نے نہایت ناپاک اور گندے الفاظ سے حضور گومخاطب کیا اور بہت گالیاں دیں۔ حضور خاموش ہوکر سنتے رہے۔ احباب چاہتے تھے کہ اُسے بند کردیں اور باہر نکال دیں۔ مگر حضور نے ایسا کرنے سے منع فر مایا۔ سوکسی نے اُسے نہ روکا۔ حتیٰ کہ وہ بکواس کرتے کرتے خود ہی خاموش ہوگیا۔ اس کے خاموش ہوجانے پر حضرت نے اُسے خاطب کر کے فر مایا کہ" بھائی پھے اور بھی کہہ لے۔ "چرہ مبارک پر آثار ملال نظر نہ ہوجانے پر حضرت نے اُسے خاطب کر کے فر مایا کہ" بھائی پھے اور بھی کہہ لے۔ "چرہ مبارک پر آثار ملال نظر نہ آتے تھے۔ یہ الفاظ سُن کر اس پر سخت رفت طاری ہوئی اور بھر گڑا کر حضور کے پاؤں پر برگر پڑا۔ اور معافی کا خواستگار ہوا۔ اور کہنے لگا کہ مجھ سے شخت نا دانی ہوئی۔ میں حضور کے مرتبہ کو پیچا نتا نہیں تھا۔ میری تو بہ۔ اس وقت ایک معزز ہندو بھی مجلس میں تھا۔ اس نے مولوی رحیم اللہ صاحب لا ہوری \*\* صفی اللہ عنہ کو حضور کی طرف اشارہ کرے کہا کہ بیشے میں تھی کہا کہ سے "کے کمل اور کر کے ہا کہ بیشے میں بڑھا تھا۔ مگر مرز اصاحب کا نمونہ اس سے پھی کہا کہ سے "کے کمنیں۔ بردباری کا حال میں نے کتابوں میں پڑھا تھا۔ مگر مرز اصاحب کا نمونہ اس سے پچھی کہنیں۔

ا نہی ایام میں ایک شخص دیوانہ وارگلی کو چوں میں پھرا کرتا تھا۔ اورا پنے تین مہدی کہتا تھا۔ حضرت مسجد سے نماز پڑھ کر تشریف لارہے تھے جب مکان کے قریب پنچے تو اس دیوانہ نے حملہ کر دیا۔ اور حضور کی دستار مبارک سرپر سے برگری کی سید تصیلت علی شاہ صاحب اور اُن کے بھائی سیدا میرعلی شاہ صاحب ڈپٹی انسیکر پولیس مبارک سرپر سے برگر پڑی۔ سید تصیلت علی شاہ صاحب اور اُن کے بھائی سیدا میرعلی شاہ صاحب ڈپٹی انسیکر پولیس اور کئی دوستوں نے جو ساتھ تھے اُسے پکڑلیا۔ تا اُسے اس حرکت کی سزا دیں۔ مگر حضرت نے منع کیا اور فر مایا کہ اسے چھوڑ دوبہ عاجز ہے۔ \*\*\*

<sup>۔</sup> \* مرادیہ ہے کہ وطن کے لحاظ سے قریب کے ہیں۔ور نہ قرابت اور رشتہ داری نہ تھی اور نہ ہی مراد ہے۔(مؤلف) \*\* مولوی صاحبے کے سوانح کتاب بذامیں درج ہیں۔(مؤلف)

<sup>\*\*\* (</sup>ل) مرم بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی درویش فرماتے ہیں کہ پاگل آدمی کے حضرت پر جملہ (باقی ا گلے صفحہ پر )

#### بیعت کے بعدانقلاب روحانی:

ان ایام میں مرزاا یوب بیگ صاحب گوحضرت سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک تعلیم اعلیٰ اخلاق مخل اور برد باری کا نمونہ دیجھے کا اتفاق ہؤا۔ اور اخلاق فاضلہ کو اپنے اندر بیدا کرنے کا غایت درجہ شوق اور کلام الہی سننے اور بڑھنے سے ایک خاص قسم کا دلی لگاؤاور عشق بیدا ہوگیا۔ مدارس کی ایک پُر غفلت زندگی اور مروجہ تعلیم انگریزی وغیرہ میں ہمہ تن مصروفیت کے سبب بجیپن کا بڑھا ہوا قرآن مجید ناظرہ بھول چکا تھا۔ اب مولوی رحیم اللہ صاحب لا ہوری ہے دوبارہ شروع کر کے ایک سال میں باتر جمہ پڑھ لیا۔

حضرت خليفة السيح الاوّل مع محبت:

حضرت مولوی نورالدین صاحب (خلیفة کمسیح الاول) رضی اللّه عنه جموں میں ملازم تھے۔اور آپ کو اکثر لا ہور آنے کا موقعہ ملتا تھا۔ آپ ؓ کا قر آن مجید سے سچاا خلاص اور محبت وعشق اور اعلیٰ درجہ کا روحانی اورا خلاقی

بقیه هاشیه : کاواقعه گومیری بیعت (۱۸۹۵ع) سے پہلے کا ہے لیکن میں نے صحابہ سے سنا ہوا ہے اور درست ہے ، اورمبجدے غالبًا چینیاں والی مبجد مراد ہے۔ (ب) واقعہ بیعت کی تفصیل مجدد اعظم حصداوّل میں یوں تحریر ہے'' حضرت اقدس ابھی لا ہور میں مقیم تھے جوا یک روز مرز ایعقوب بیگ صاحب زیارت کے لئے حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔مرزایعقوب بیگ صاحب ان دنوں میڈیکل کالح میں پڑھتے تھے۔اب آ گے ڈاکٹر مرزایعقوب بیگ صاحب کی قلم ہے سُنو ۔ لکھتے ہیں: ہم بیٹھک میں حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو وہاں ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ حضرت صاحب کچھالوگوں سے مجو کلام تھے۔اتنے میں ایک آ دمی نے آ کر آپ کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ آپ خاموش سر جھکا کر سُنتے رہےاور وہ بکتار ہاجب وہ خاموش ہوگیا تو آ ہے نے فرمایا کہ بھائی اور بھی کچھ کہنا ہے تو کہہڈ الو۔اس پر وہ بہت نادم ہوکرمعافی کاخواستگار ہوا۔حاضرین میں سے ایک تعلیم یافتہ ہندو کہنے لگا کہ حضرت مسیح کے متل کے متعلق بائیل میں پڑھا ہوا تھا۔ مگر ایبانمونہ آج دیکھنے میں آیا ہے۔اس نے پیٹھی کہا کہ پیخض کامیاب ہوجائے گا۔ان واقعات نے میرے دل پر کچھالیااثر کیا کہ میں نے بیعت کر لی۔اس سے دوسرے روز میرے بھائی مرزاایوب بیگ صاحبٌ مرحوم بھی داخل بیعت ہوگئے ۔مخالفت کی شدت کی وجہ سے اس بات کوا تنامخفی رکھا گیا کہ اس وقت خود ہم دونوں بھائی بھی ایک دوسرے کے متعلق نہیں جانتے تھے کہ ہم میں سے ہرایک نے بیعت کر لی ہے۔ بعد میں پنة لگا۔'' 🕭 اس باره میں مکرم شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی فرماتے ہیں که''میری تحقیقات میں وہ (بیغی مرزاایوب بیگ صاحب) ا پنے خاندان میں پہلےاحمدی تھے۔گوان کے برادر بزرگ مخدومی ڈاکٹر مرزایعقوب بیگ صاحب مرحوم ومغفور کہتے تھے کہ میں نے پہلے بیعت کی ہے۔لیکن چونکہ ایک دوسر کو پته نہ تھااس لئے نقد يم تا خير کی بحث ہوسکتی ہے۔ ' و مجدداعظم کی روایت ڈاکٹر صاحب کومیڈیکل کالج کا طالب علم بتاتی ہےاورمرزامسعودییگ صاحب بھی تحریر کرتے ہیں کہ ڈ اکٹر صاحب کی یا دواشتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بوقت بیعت وہ میڈیکل کالج میں تعلیم یاتے تھ (بقیہ ا<u>کلے س</u>خہری) نمونہ دیکھ کرمرزا ایوب بیگ صاحب گوآپ سے غایت درجہ کی محبت ہوگئ۔ اکثر آپ کے لیکچر سننے کا اتفاق ہوتا۔ آپ کے پاس تمام دن اور رات کے دس گیارہ بجے تک لوگوں کا ہجوم رہتا۔ اور تمام دن وعظ وضیحت کرنے اور سوالات حل کرنے اور قرآن مجید کے معارف سمجھانے میں صرف ہوتا تھا۔ مرحوم پڑھائی سے فارغ ہوکرا کثر اوقات آپ کی خدمت میں گذارتے۔ رات کو وعظ قرآن مجید سُن کراپنے مکان پر چلے جاتے۔ اور نماز فجر سے بہت پہلے آپ کی قیام گاہ پر پہنچتے اور آپ کے ساتھ ہی شبح کی نماز ادا کرتے۔ سورہ فاتح نماز میں کس طرح پڑھنی جہت پہلے آپ کی قیام گاہ پر پہنچتے اور آپ کے ساتھ ہی شبح کی نماز ادا کرتے۔ سورہ فاتح نماز میں کس طرح پڑھنی جائے اور کس طرح اسے اپنے روحانی و دنیوی مطالب و مشکلات کے طل کے لئے ذریعہ بنانا چاہئے۔ پہلے پہل

بقید حاشید: کین رجر بیعت جواس وقت کاکھاہؤ احضرت صاجرزادہ مرزابیراحمددا فیضہم کے پاس موجود ہے۔ اس کی نقل جومیر نے پاس ہے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کیم فروری ۱۸۹۱ء میں زیم نمبر ۲۱۷یوں درج ہے۔ ''ایوب بیگ ولد مرزا نیاز بیگ بھر پانز وہ سالہ سکنہ کا انور ضلع گوردا سپور' لا ہور۔ طالب علم جماعت چہارم انٹرنس مدرستہ العلوم بیگ ولد مرزا نیاز بیگ طالب علم مدرستہ العلوم لا ہور' ۔ اور پانچ فروری ۱۸۹۲ء زیر نمبرالف نمبر ۲۲۰ مرقوم ہے۔ ''یعقوب بیگ ولد مرزا نیاز بیگ طالب علم مدرستہ العلوم لا ہور۔ برادر کلال ایوب بیگ' ۔ بی ظاہر ہے کہ آئیس بیس سال بعد تحریر کردہ غیر مطبوعہ روایت سے بیعت کے وقت کا اندراج تاریخ کے لحاظ سے یقیناً زیادہ صبح ہوگا۔ (مجدداعظم والی روایت کاس معلوم نہیں' رجٹر کا اندراج ظاہر کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو بیعت مرزا ایوب بیگ کی بیعت سے ایک دن قبل کی نہیں' بلکہ چپار دن بلی نہیں بلکہ جپار دن بلی کی بیعت سے ایک دن قبل کی نہیں' بلکہ چپار دن بعد کی ہو ہے۔ اوراس کے بعد میں ہونے کا ایک وزنی ثبوت ہو بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا تعارف رجٹر میں بطور'' براور کال ایوب بیگ کی جے۔ اوراس کے بعد میں ہونے کا ایک وزنی ثبوت ہو بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا تعارف رجٹر میں بطور'' براور کال ایوب بیگ' کرایا گیا ہے۔ گویا کہ مرزا ایوب بیگ صاحب ٹریادہ معروف ہو چیک سے۔ جس کی وجہ چندروز قبل کی بیت کی بیت کر لینے کے سوااور کی نہیں ہوئی تھی۔ کی ایوب بیگ ساحب ٹریادہ معروف ہو چیک سے۔ جس کی وجہ چندروز قبل کی بیت کر لینے کے سوااور کی نہیں ہوئی تھی۔

رجٹر بیعت ڈاکٹر صاحب موصوف کو بوقت بیعت مدرستہ العلوم کا طالب علم بتاتا ہے کیکن مجدد اعظم میں میڈ یکل کالج کاطالب علم۔رجٹر بیعت کا اندراج زیادہ قرینِ قیاس ہے۔

کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر کا امتحان جولائی ہو ۱۸۹ۓ میں پاس کیا۔ (بحوالہ نزول اُسٹی صفحہ ۲۲۳) اس کا نصاب پانچ سالہ تھا۔ گویا کہ آ پ ۱۸۹۱ۓ میں میڈیکل سکول میں داخل ہوئے۔ ۵فروری کومیڈیکل سکول میں داخل ہوئے۔ ۵فروری کومیڈیکل سکول میں داخل ہو چکا ہونا واقعاتی کیاظ سے بول غلط ہے کہ ابتدائے فروری میں میڈیکل سکول کے داخلہ کا مطلب سے ہے کہ انٹرنس کا امتحان دسمبر میں ہواور جنوری میں نتیجہ نکل آئے۔ لیکن اس طرح بھی نہیں ہؤا۔ سولاز ماڈاکٹر صاحب بوقتِ بیعت ابھی مدرستہ العلوم کے ہی طالب علم ہونگے۔ گویہ درست ہوگا کہ بعد میں اسی سال انٹرنس پاس کر کے میڈیکل کا لج میں داخل ہوئے ہونگے۔ ڈاکٹر صاحب کے غیر مطبوعہ مسودہ میں ذکر ہے کہ دیوانہ کوجس نے حضرت پر جملہ کردیا تھا۔ سید نصیلت علی شاہ صاحب اور سیدامیرعلی شاہ صاحب و نیے میڈلیا۔ لیکن روایت مجدداعظم میں صرف (بقیدا گلے صفحہ بر)

آپ ہی نے سکھایا تھا۔ مرحوم محبت سے بعض اوقات حضرت مولوی صاحب سے چٹ جاتے اور آپ بھی مرحوم کو سینے سے لگا لیت اور بہت رقت اور محبت سے دعائیں کرتے اور انہیں ہمیشدا پنا بچہ کہا کرتے تھے۔ آپ ش نے مرحوم کی وفات کو بہت محسوں کیا۔

#### يهلى بارزيارت قاديان:

بیعت کے قریباً ایک سال بعد مارچ ۱۸۹۳ء میں پہلی بار آپ اور آپ کے بھائی مرزا یعقوب بیگ صاحب قادیان آئے۔ان دنوں مہمان خانہ اور مدرسہ وغیرہ کی عمارات نہیں بی تھیں۔ پر یس کے لئے صرف ایک کمرہ تھا۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب (خلیفۃ اس الاول) رضی اللہ عنہ قادیان میں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ بھی کچھ عرصہ کے لئے آئے ہوئے تھے۔ ان دونوں بھائیوں اور مولوی صاحب علی ساور کوئی مہمان نہ تھا۔ حضرت کے سکونتی مکان کی شرقی جانب ''آئینہ کمالات اسلام' طبح مولوی صاحب عصرت اور تھے۔ جس ہورہی تھی۔ حضرت اکثر حصہ وقت کا مہمانوں کے پاس ہی ڈیوڑھی سے اوپر والے مکان میں گذارتے تھے۔ جس میں پھر حضرت نواب مجمعلی خال صاحب ہورہی تھے۔ کھانا بھی اکثر حضرت خودہی اندر سے لایا کرتے تھے۔ میں پھر حضرت نواب مجمعلی خال صاحب ہورہی تقویت ایمان کا باعث بنی۔اور اس سے پہلے خالفت کے خوف سے جو بیعت بیدو تین دن کی صحبت مرحوم کے لئے تقویت ایمان کا باعث بنی۔اور اس سے پہلے خالفت کے خوف سے جو بیعت این والدصاحب سے خفی رکھی گئی تھی۔ اس کا اظہاروا پس جاکران پر کردیا۔

#### مرزاایوب بیگ صاحب کے والدصاحب کا بیعت ہونا:

ایک دفعہ مرزاصاحب موصوف کے والدصاحب نے ایک دوست سے ذکر کیا کہ میں گھنٹوں سوچ میں پڑار ہتا تھا کہ میں نے بچوں پراتنارو پیپی سرف کیااور تعلیم دلائی ۔ لین ان کی دینی حالت مایوس کن ہے۔ قرآن مجید سے رغبت نہیں 'بھی ایک و دہنماز میری دیکھا دیکھی پڑھ کی تو پڑھ کی ورنہ نماز سے دلی لگاؤکوئی نہیں ۔ لیکن جب ۱۹۹۱ء اور ۱۹۹۳ء کی تعطیلات میں میرے بچ گھر آئے 'تو اُن میں عجیب تغیر دیکھا کہ نماز سوز وگداز سے پڑھتے ہیں ۔ معلوم ہؤا کہ بہ تبدیلی حضرت میں موجود علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت ہونے کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر بیس ۔ معلوم ہؤا کہ بہ تبدیلی حضرت میں موجود علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت ہونے کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر بیس ۔ معلوم ہوتی ہوئے کی وجہ سے بے۔ چنانچہ ڈاکٹر بیس مقتی محموما دق کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ دیکھئے ذکر حبیب صفحہ ۱۹۹۹ء میں مرقوم ہے :

''لا ہور کے ایک بازار میں ایک دفعہ ایک شخص جوخو دمہدی ہونے کا مدعی بنا پھر تا تھا آپ سے لیٹ گیا'اور یُری طرح آپ کو پکڑ کر گھسیٹا اور کہنے لگا۔ تُو کہاں سے مہدی بن گیا'مہدی تو میں ہوں۔ شخے رحمت اللہ صاحب نے اُسے مارنا چاہا۔ مگر حضرت مرزاصاحب نے روک دیا اور اُسے کچھنہ کہا۔ مولانا نورالدین علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ وہ شخص بعد میں جلد ہی ہلاک ہوگیا۔'' (حصہ اول صفحہ ۳۲۹) (مؤلف)

مرزالیقوب بیگ صاحب واقعه بیعت کاذ کرکرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

''بیعت کااثر اس قدر ہؤاکہ تمام دینی بے رغبتی کا فور ہوگئی۔ نماز پنجگانہ کے علاوہ تہجد کا سلسلہ بھی جاری ہوگیا۔ ان دنوں مکیں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا۔ دوسر سے طلباء کا جووفت کھیل کو دمیں صرف ہوتا تھا وہ ہم نمازاور قرآن خوانی میں صرف کرتے تھے۔ اس تبدیلی کو ہمارے والدمرحوم نے جو ہماری بے دینی کے سخت ثاکی تھے۔ نہایت تعجب سے محسوں کیا' اور جب اصل حالات اُن پڑھلے اور حضرت صاحب کی زیارت سے مشرف ہوئے تو وہ بھی بیعت میں داخل ہوگئے۔''ول

#### حضرت اقدس سے انتہائی محبت اور قادیان میں مصروفیات:

مرزااایوب بیگ صاحب گوده کرمی موعودعلیه الصلوة والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کی اتی ترکی کھو کی مہینہ نہ گذرتا تھا جس میں ایک دومر تبہ حضور کی زیارت ہے مشرف نہ ہوآتے تھے۔ جب دو چار روز کی رُخصت ہوتی قادیان جا گذارتے۔ اس طرح موسم گرما کی دواڑھائی ماہ کی تعطیلات کا اکثر حصہ بھی۔ بسا اوقات مرحوم صرف اتوار کے دن کے لئے قادیان چلے آتے۔ ہفتہ کی رات کے دس گیارہ بج بٹالہ اُر کر اُسی وقت قادیان کے لئے پیدل روانہ ہوجاتے۔ اور سارا دن قادیان رہ کرشام کو پیدل واپس چلے جائے۔ بارش کے طوفان آئدھی بھکڑ کی بھی پروانہ کرتے اور کی اربارش میں بھیگتے ہوئے پنچتے۔ چونکہ بارش کے ایام میں قادیان جزری ہنا ہوا ہوتا تھا۔ اس لئے کمرتک پانی میں سے گذر کر قصبہ میں آئا بڑتا۔ کی دفعہ لا ہور سے ایک قافلہ کی صورت میں احباب قادیان کے لئے روانہ ہوتے 'قرباللہ سے آگے جہاں سے پیدل چلنا ہوتا تھا مرحوم کمزور اورضعیف العمر میں احباب کا سامان خودا گھا لیتے۔ یہ کر اید پر لیتے اور دیکھتے کہ کوئی بھائی مفلس یا کمزور ہوئے آئے سوار کر کے خود پیدل چلنا ہوتا تھا مرحوم کمزور اورضعیف العمر پیدل چل بڑتے۔ آپ مضبوط جسم کے تھے۔ یہ بھی سُنا گیا ہے کہ بعض اوقات تھے ہوئے ضعیف العمر احباب کو راستہ میں درود واستعفار پڑھے 'اور قادیان نظر راستہ میں درود واستعفار پڑھے 'اور قادیان نظر کر ہم ذیل کے الفاظ میں راستہ میں درود واستعفار پڑھے تھے۔ چنانچے الحکم میں آپ گی کی ایک بارقادیان میں آمہ کاذکر ہم ذیل کے الفاظ میں مرقوم یاتے ہیں:۔

#### پیشگوئی کے مطابق سورج گر ہن:

رمضان کے مہینے میں جا نداورسُورج کوگر ہن لگنے کی پیشگوئی دار قطنی وغیرہ احادیث میں بطور علامت

مہدی بیان ہوئی ہے۔ مارچ ہم ۱۸ بی میں پہلے جاند ماہ رمضان میں گہنایا۔ جب اسی رمضان میں سورج کو گر ہن لگنے کے دن قریب آئے تو دونوں بھائی اس ارادہ سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بینشان دیکھیں'اورکسوف کی نمازادا کریں۔ ہفتہ کی شام کولا ہور سے روانہ ہوکر قریباً گیارہ بجے رات بٹالہ پہنچے۔ا گلے دن علی اصبح (۱ایریل ۱۸<u>۹۸؛</u> کو ۱۲) گرہن لگنا تھا۔ آندھی چل رہی تھی۔ بادل گرجتے اور بجلی چمکتی تھی۔ ہوا مخالف تھی' اور مٹی آئکھوں میں یر تی تھی۔قدم اچھی طرح نہیں اُٹھتے تھے۔اور راستہ صرف بجل کے حمیکنے سے نظر آتا تھا۔ساتھ آپ کے اہل وطن دوست مولوی عبدالعلی صاحب بھی تھے۔\* سب نے ارادہ کیا کہ خواہ کچھ بھی ہو راتوں رات قادیان پنچنا ہے۔ چنانچہ تینوں نے راستہ میں کھڑے ہوکر نہایت تضرع سے دعا کی کہاے اللہ جو زمین وآسان کا قادر مطلق خداہے! ہم تیرے عاجز بندے ہیں تیرے سیح کی زیارت کے لئے جاتے ہیں اور ہم پیدل سفر کررہے ہیں' سردی ہے' تو ہی ہم پر رحم فر ما' ہمارے لئے راستہ آ سان کردے' اوراس بادِمخالف کو دور کر! ابھی آخری لفظ دعا کا منہ میں ہی تھا کہ ہوانے رُخ بدلا اور بجائے سامنے کے پیشت کی طرف چلنے لگی اور مدسفر بن گئی۔ابیامعلوم ہوتا تھا کہ ہوا میں اڑے جارہے ہیں۔تھوڑی ہی دیر میں نہریر پہنچ گئے۔اس جگہ کچھ بوندا باندی شروع ہوئی۔ نہر کے پاس ایک کوٹھا تھا اس میں داخل ہوگئے۔ان ایام میں گور داسپور کے ضلع کی اکثر سر کوں پر ڈیتی کی واردا تیں ہوتی تھیں۔ دیاسلائی جلا کر دیکھا تو کوٹھا خالی تھا' اوراس میں دواُ یلےاورایک موٹی اینٹ پڑی تھی۔ ہرایک نے ایک ایک سر ہانے رکھی اور زمین پرسو گئے۔ پچھ در بعد آئکھ کھلی توستارے نکلے ہوئے تھے اور آسان صاف تھا'اور بادلاور آندھی کا نام ونثان نہ تھا۔ چنانچہ پھرروانہ ہوئے اور سحری حضرتٌ کے دسترخوان بر کھائی۔

#### نماز کسوف:

صبح حضرت اقد س کے ساتھ کسوف کی نماز پڑھی جو کہ مولوی محداحسن صاحب امروہ ہی نے مسجد مبارک کی جیت پر پڑھائی۔ قریباً تین گھنٹہ یہ نماز وغیرہ جاری رہی۔ گئ دوستوں نے شیشے پر سیاہی لگائی ہوئی تھی۔ جس میں سے وہ گر بمن دیکھنے میں مشغول تھے۔ ابھی خفیف سی سیاہی شیشے پر شروع ہوئی تھی کہ حضرت مسیح موجود علیہ الصلاق والسلام کو کسی نے کہا کہ سورج کو گر بمن لگ گیا ہے۔ آپ نے اس شیشہ میں سے دیکھا تو نہایت ہی خفیف سی سیاہی معلوم ہوئی۔ حضور نے اظہار افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ اس گر بن کو ہم نے تو دیکھ لیا ' مگریہ ایسا خفیف سے کہ عوام کی نظر سے اوجھل رہ جائے گا۔ اور اس طرح ایک عظیم الشان پیشگوئی کا نشان مشتبہ ہوجائے گا۔ ور اس طرح ایک عظیم الشان پیشگوئی کا نشان مشتبہ ہوجائے گا۔ حضور ا

<sup>۔</sup> \* مرزامسعود بیگ صاحب بیان کرتے ہیں کہ مولوی عبدالعلی صاحب مرحوم مرزاایوب بیگ صاحب کے ہم جماعت اور کلانور میں آپ کےملّہ دار تھے۔ (مؤلف)

نے کئی باراس کا ذکر کیا تھوڑی در بعد سیاہی بڑھنی شروع ہوئی حتیٰ کہ آفتاب کا زیادہ حصہ تاریک ہوگیا۔ تب حضورً نے فرمایا کہ ہم نے آج خواب میں بیاز دیکھا تھااس کی تعبیر غم ہوتی ہے۔ سوشروع میں سیاہی کے خفیف رہنے سے ظہور میں آیا۔\*

#### آپ تين سوتيره صحابة ميس سے تھے:

مرزاایوب بیگ ٔ صاحب کواللہ تعالیٰ نے بی فخر بھی بخشا کہ آپ ؓ تین سو تیرہ صحابہؓ میں سے تھے۔ چنانچہ آپ کے متعلق فہرست ۱۳۱۳ اصحاب میں اس طرح اندراج ہے:

"الهم مرزاايوب بيك صاحب معدابلبيت" (يعني كلانوري)

#### ایک الہی نشان کے گواہ:

راقم کواس مقدمہ کے تعلق میں حضرت مولوی شیرعلی صاحب رضی اللہ عنہ نے ایک روایت لکھوائی تھی چونکہ وہ مطبوع مل گئی ہے اس لئے اسے یہاں درج کر دیتا ہوں۔حضرت مفتی مجمد صادق فرماتے ہیں:

''ایک پرانی بات مجھے یاد آئی جس کے شاہد حضرت مولانا شیرعلی صاحب سے اس واسطے میں نے اس کا ذکر حضرت مولانا صاحب سے کر کے ان سے درخواست کی کہ وہ اس واقعہ کو میں نے اس کا ذکر حضرت مولانا صاحب سے کر کے ان سے درخواست کی کہ وہ اس واقعہ کو اپنی قلم مبارک سے لکھ کر دیں۔ چنانچہ جو بچھانہوں نے لکھ دیا وہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ مجمد صادق''جن دنوں مارٹن کلارک والا مقدمہ تھا۔ ان دنوں حضرت میں موجود علیہ السلام نے ایک مضمون بطور جو اب دعوی خو ترجم برفر مایا۔ اس کوخوشخط کسھوا کرحضور کی خدمت السلام نے ایک مضمون بطور جو اب دعوی خو ترجم برفر مایا۔ اس کوخوشخط کسھوا کرحضور کی خدمت

<sup>\*</sup> مکرم مفتی محمد صادق صاحب نے میرے دریافت کرنے پر جواباً تحریر فر مایا۔''میں اس نماز میں شامل تھا۔ مولوی محمد احسن صاحب نے میرے دریافت کرنے پر جواباً تحریر فر مایا۔''میں مفتی صاحب کی صاحب کی ذریع سافت سے بھی تصدیق ہوتی ہے۔ (مؤلف) ذکر حبیب صفحہ ۲۰ پر مطبوعہ دوایت سے بھی تصدیق ہوتی ہے۔ (مؤلف)

میں جب کہ حضورً مسجد مبارک میں نماز کے لئے تشریف لائے ہوئے تھے۔ پیش کیا گیا تا حضورً اس کوملا حظہ فر مالیں۔ وہ صفعون کپتان ڈگلس کی عدالت میں پیش ہونا تھا۔ اس مضمون میں ایک جگدل کھنے سے رہ گیا۔ حضرت اقدس علیہ السلام خود اپنے قلم سے ل اس جگہ لکھنے گئے۔ اس وقت مرز الیوب بیگ صاحب مرحوم جلدی سے بولے کہ حضور گھر جا نمیں' اس کو خوشخط کھوالیا جائے۔ چونکہ حضرت اقدس علیہ السلام کی تحریر شکتہ ہوتی تھی الیوب بیگ مرحوم نے خیال کیا کہ حضور ٹ ل کو بھی شکتہ ہی لکھ دیں گے۔ مگر چونکہ وہ تحریر عدالت میں پیش ہونی تھی۔ اس لئے مرز الیوب بیگ صاحب مرحوم نے جا ہا کہ بیہ ل باقی تحریر کی طرح ہونی تھی۔ اس لئے مرز الیوب بیگ صاحب مرحوم نے جا ہا کہ بیہ ل باقی تحریر کی طرح خوشخط لکھا جائے مگر حضور ٹ نہ رئے اور مسکر اتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی خوشخط لکھ سکتا ہوں۔ اور حضور ٹ نے لکھا۔ وہ بطر زنستعلی نہایت خوبصورت تھا۔ خاکسار شیر علی عفی عنہ۔' نہا اور حضور ٹ نے لکھا۔ وہ بطر زنستعلی نہایت خوبصورت تھا۔ خاکسار شیر علی عفی عنہ۔' نہا

#### تعلیم الاسلام مُدل ہائی سکول کی ہیڈ ماسٹری:

كرم بهائى عبدالرحن صاحب موصوف تحريفر مات بين كه:

''آربید ٹرلسکول کے مدرسوں کے تعصب اور ننگ نظری سے تنگ آ کر جب ہمارے بچوں کے صبر کا پیانہ لبریز ہوگیا اور وہ ہر وقت گندے اعتراضات' دلآ زار حرکات اور تو ہین آمیز سلوک نه برداشت کر سکے تو حضرت اقد سل کے حضور شکایت پینچی ۔ حضور نے تو کلاً علی اللہ دعا واستخارہ اور مشورہ کے بعد اپنا سکول کھولے جانے کا فیصلہ فرما دیا اور اس کے واسطے ایک اعلان بھی اشار کع فرمایا : ..........'

قادیان میں اپنے مدرسہ کے قیام کے اول محرک حضرت مولوی نورالدین صاحب (خلیفة السیح الاول) رضی اللّه عنه ہوئے تھے۔حضرت میں موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام نے اس قیام کوسلسلہ کے واسطے ضروری دیکھ کر ۵ استمبر عوا ایک اشتہار بعنوان' ایک ضروری فرض کی تبلیغ''شائع فرمایا۔اس کی غرض وغایت بیان کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ:

''سوجس کونلم اور معرفت عطائی گئی ہے۔ اس کا فرض ہے جوان تمام اہل مذاہب کو قابل رخم تصور کر کے سچائی کے دلائل ان کے سامنے رکھے اور صلالت کے گڑھے سے ان کو زکا لے اور خدا سے بھی دعاء کرے کہ بیاوگ ان مہلک بیاریوں سے شفا پاویں۔ اس لئے میں مناسب دیکھا ہوں کہ بچوں کی تعلیم کے ذریعہ سے اسلامی روشنی کو ملک میں بھیلاؤں۔ مناسب دیکھا ہوں کہ بچوں کی تعلیم کے ذریعہ سے اسلامی روشنی کو ملک میں بھیلاؤں۔ سے سسسہ ہرایک مسلمان کا فرض ہے کہ اس طوفان صلالت میں اسلامی ذریت کو غیر مذاہب کے وساوس سے بچانے کے لئے اس ارادہ میں میری مدد کرے۔ سومیں مناسب دیکھا ہوں کہ بالفعل قادیان میں اس کا مڈل سکول قائم کیا جائے۔ لاآ'

۳/جنوری ۱۸۹۸ء کو پرائمری مدرسه کااجراء ہؤا اوراسی سال مڈل کی جماعتیں کھولی گئیں۔اس سلسله میں مکرم مفتی مجمد صادق صاحب بیان فر ماتے ہیں کہ:

"سب سے پہلے جب کہ مدرسہ کی بنیاد با ندھی گئی اور پرائمری تک مدرسہ کھولا گیا'اس وقت شخ یعقو بعلی طساحب ہیڈ ماسٹر مقرر کئے گئے تھے۔ مگر تھوڑ ہے ہی عرصہ کے بعد مدرسہ مڈل تک ہوگیا۔ تو شخ یعقو بعلی صاحب ناظم پرائمری مقرر ہوئے۔ اور مڈل کے ہیڈ ماسٹر عارضی طور پر ہمارے خلص دوست مرز الیوب بیگ صاحب مرحوم ومغفور مقرر ہوئے تھے۔ جنہوں نے آئریری طور پر مدرسہ میں قریب دوماہ کے کام کیا تھا۔ ان ایام میں بیمرحوم بھائی بی ۔اے کلاس گور نمنٹ کالج میں پڑھتے تھے'اور رخصت گرما کی تقریب پر قادیان آئے ہوئے تھے۔ مرز اصاحب مرحوم کا حضرت اقدس میں موعود سے عاشقانہ تعلق تھا۔ ان کاسینہ اخلاص اور محبت سے پر تھا'اور ان کے اخلاق حسنہ دوسروں کے واسطے راہ ہدایت کا موجب ہوا کرتے تھے۔ وہ چھوٹی ہی عمر میں اس جہان فانی کوچھوڑ کر اپنے خدا سے جاملے۔ اللہ تعالیٰ اُن کوغر اِق رحمت کرے۔''کے

مدرستعلیم الاسلام میں لڑکوں کو تحصیل علم کا شوق دلانے کے لئے ایک دفعہ بیں روپے بطور انعام تقسیم کئے گئے اور اگلے سال ۱۸۹۸ء میں اس کے لئے فنڈ قائم کیا گیا۔ جس میں مرز الیوب بیگ صاحب مرحوم نے بھی دورویے چندہ دیا۔ اس وقت کی اتن قلیل رقم کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اس فنڈ میں کل تینتیس

رو پے جمع ہوئے جس کا بڑی خوش سے اعلان کیا گیا' اور جن کے نام درج ہیں انہوں نے ایک رو پیہ سے پانچ رو پیرتک چندہ دیا۔اوراس جگه تعمیر بورڈ نگ کے فنڈ میں تراسی رو پے دینے والوں کے اساء درج کئے گئے ہیں۔

#### مرزاايوب بيك صاحب كى قاديان مين مصروفيات:

قادیان میں مرزاصا حب معروم حضرت مولوی نورالدین صاحب (خلیقہ آسی الاول) رضی اللہ عنہ کے درس قرآن میں شامل ہوتے ہے۔اس طرح آپ ٹے نے قریباً سارے قرآن مجید کی تفسیر پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ حضرت سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام موسم گرما میں جب ڈیوڑھی کے باہر مسقف کوچہ میں آرام کرتے تو آپ ٹیاؤں اور بدن دا ہے اور بھی نیند آ جاتی تو چار پائی پر حضور کے ساتھ ہی سوجاتے۔ بار ہا آپ نے حضور کی کمر کو بوسہ دیا اور اُن کی عادت تھی کہ بوسہ دیے اور جسم دا ہے وقت تضر ع کے ساتھ اپنے لئے دعا بھی کرتے تھے۔ آپ معضور کے پرانے کیڑے اور برائی خود لے لیتے مجلس کے پرانے کیڑے اور برائی خود لے لیتے مجلس میں حضور کے بہت زیادہ قریب بیٹھے اور تکنگی لگا کر چہرہ مبارک کود یکھے 'اور پاؤں یاباز ویا کمروغیرہ دباتے اور درود واستغفار پڑھے رہے ۔حضور کی تقریر تھو کی وظہارت کے متعلق فرماتے تو آپ گا بیرا بمن آنسوؤں سے تر ہوجا تا تھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ جسم دباتے دباتے مرزا صاحب موصوف حضور کے شانہ پر سررکھ کر وقت رہے 'لیکن حضور اس وجہ ہے بھی کشیدہ خاطر نہ ہوتے 'اور دبانے نے مرفوف خفور کے شانہ پر سررکھ کر وقت رہے 'لیکن حضور اس وجہ ہے بھی کشیدہ خاطر نہ ہوتے 'اور دبانے نے مرفوف خفور کے شانہ پر سررکھ کر وقت رہے 'لیکن حضور اس وجہ ہے بھی کشیدہ خاطر نہ ہوتے 'اور دبانے نے مرفوف خفور کے شانہ پر سررکھ کر وقت رہے 'لیکن حضور اس وجہ ہے بھی کشیدہ خاطر نہ ہوتے 'اور دبانے نے منفر ماتے نو آپ کیا بیکن حضور سے کسے کھور کی کھور کیا تھور کیا ہے نو آپ کین حضور کے شانہ پر سردکھ کر وقت رہے 'لیکن حضور کی کور کی کھور کیا کہ کی کھور کی کھور کے کسے کھور کی کھور کی کھور کے کہ کساتھ کی کے کہ کور کی کھور کے کہ کہ کور کے کسے کی کھور کے کہ کی کھور کے کہ کی کھور کے کسے کہ کور کی کھور کی کھور کے کہ کی کھور کی کھور کے کساتھ کی کھور کی کور کیا ہو کیا کہ کور کی کھور کر کر کے کہ کور کی کھور کے کساتھ کی کھور کے کہ کور کھور کے کھور کے کہ کور کے کہ کور کی کھور کے کساتھ کی کھور کے کہ کور کے کہ کی کھور کی کھور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کھور کے کہ کور کے کھور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کھور کے کہ کور کے کہ کھور کے کہ کور کے کور کے کھور کے کہ کور کے کور کے کھور کے کور کے کہ کور کے کور کے کہ کور کے

## دارانسيط کی پاسبانی:

مکرم بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی درویش بیان کرتے ہیں کہ دارا کہتے "کا با قاعدہ پہرہ پنڈت کیھر ام کے تل (۲ مارچ کے ۱۸۹۹ء) کے جلد بعد شروع ہوگیا تھا اور مرز اایوب بیگ صاحب "جب قادیان آتے تو دارا کہتے "کا پہرہ دیا کرتے ہم پہرہ کے وقت مسجد مبارک سے قصرِ خلافت کو جانے والی گلی سے گذر کرا حمد بیچوک تک جاتے 'اور وہاں سے بیت حضرت مولوی صاحب (خلیفۃ استی الاقیل) رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوتے ہوئے پھر مسجد مبارک تک آتے ۔ مکرم بھائی عبدالرحیم صاحب قادیانی درویش بھی مرز اایوب بیگ صاحب موصوف کے ہمراہ دارا کہتے "کا پہرہ دینے کاذکر کرتے ہیں۔ \*

<sup>\*</sup> پہرہ کی ابتداء کے متعلق مکرم بھائی عبدالرحمٰن صاحب موصوف۔ کا جامع مضمون الحکم جلد ۲۲ نمبر ۱۵ تا نمبر ۱۸ بہت اہم ہے اور مطالعہ کے لائق ہے۔ (مؤلف)

#### مرزاصاحب کے خصائل حمیدہ:

مرزا ابوب بیگ صاحب ٌرقت سے قرآن مجید پڑھتے ، مونین کے ذکر پر عجز سے دعا کرتے کہ ان جیسے اعمال کی توفیق ملے اور کفار ومنافقین کے ذکر پر عجز سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے نہ بنائے ۔سجدہ میں آ دھ آ دھ گھنٹہ دعا کرتے۔قرآن مجید کے احکام پر حضرت میں موعود علیہ الصلوة والسلام کے قرآن مجید سے نشان لگائے ہوئے تھے کہ جنہیں تلاوت کے وقت بالخصوص مرنظر رکھنا چاہئے۔بعض دفعہ کوئی آیت لکھ کراینے رہنے کی جگہ پراٹکا دیتے تا وہ ہمیشہ پیش نظر رہے۔رمضان مبارک میں ایک بارقر آن مجید ضرورختم کرتے اور آخری مرض میں حفظ کرنا بھی شروع کیا تھا اور کچھ حصہ حفظ بھی کرلیا تھا۔اسی طرح حدیث کے مطالعہ کا شوق تھا۔ اورکوشش کرتے تھے کہ ہرایک سنت برعمل کریں حتیٰ کہ اکل وشرب میں بھی ان چیز وں کورغبت سے کھاتے جو آ تخضرت صلے اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کومرغوب تھیں' چنانچیشہدا ورسر کہ اکثر کھانے کے ساتھ کھاتے۔ نماز اول وقت خشوع وخضوع سے پڑھتے اور تبجد مداومت سے ادا کرتے اور بعض اوقات گریپہ وزاری کی آ واز سے یاس کے سوئے ہوئے جاگ پڑتے اور دیکھتے کہ آپ بجدہ میں پڑے ہیں۔مرحوم مدیث کے مطابق اپنے بھائی کے لئے وہی بات پیند کرتے جواینے لئے پیند کرتے۔ ہمیشہ جتجو میں رہتے کہ دوسروں کی خدمت کا موقعہ میسرآئے اور دعا لے سکیں۔ آپؓ جن دنوں چیفس کالج لا ہور میں پڑھاتے تھے قریباً ہرشام کویا جس دن قانون کی جماعت کالیکچر ہوتالا ہورآتے اور قریباً ہرایک دوست کے گھر پر ملاقات کر کے واپس جاتے۔اور بالالتزام جلسہ احمدیہ میں شامل ہوتے۔اگر کوئی دوست بیار ہوتا تو کثرت سے بیار پرس کے لئے جاتے۔ایک دفعہ مرم مفتی محمر صادق صاحب سخت بیار ہوئے'ان کی خدمت کے لئے کئی روز تک ان کے پاس رہ کر دن رات خدمت کی اور بول و براز تک اٹھانے سے دریغ نہ کیا۔ \*

آ پاپنے ہم جماعتوں سے بلالحاظ مذہب نیک سلوک کرتے' دعا 'میں کرتے' مذہبی بحث کرتے اور بیہ لوگ آ یے ؓ کے مذہبی جوش کی وجہ ہے آ ہے وُ' مجاہد'' کہتے تھے۔

مرم بھائی عبدالرحمٰن صاحب موصوف فرماتے ہیں کہ ۱<u>۹۸۱ء</u> کی بات ہے کہ حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مجھے کسی کام کیلئے لا ہور بھیجا گیا۔ان دنوں شاید مرز اایوب بیگ صاحب کا کوئی رشتہ دار پولیس میں ملازم تھا جس کے پاس آپ رہتے تھے۔ مجھے مرز اصاحب اتفاق سے مل گئے۔ پہلے کوئی

تعارف نہ تھا۔ موچی دروازہ سے باہر نگلتے ہوئے مغربی طرف کی پولیس لائن میں آپ رہتے تھے۔ جھے اپنے ہاں

لے گئے۔ رات میں آپ گامہمان رہا۔ آپ کا نیک سلوک اور محبت سے پیش آنا جھے اب تک نہیں بھولا اور

اس کا میرے دل پراثر ہے۔ پھروہ اس سال شاید موسی تعطیلات میں قادیان آئے۔ جتنا عرصہ قادیان میں قیام

رہا۔ میرے ساتھ شفقت کا سلوک کرتے رہے اور تربیتی پہلو مدنظر رکھتے تھے۔ جب تک وہ زندہ رہے جب بھی

قادیان آئے 'تو وہ ہمیشہ اپنے حسن اخلاق اور میل ملاپ میں بیام مدنظر رکھتے تھے کہ میں دینداری کے رنگ میں

رنگین ہوجاؤں۔ آپ بہت دیندار اور مخلص تھے۔ آپ کا طریق بیتھا کہ کثرت سے قادیان آئے اور بٹالہ پہنے

کرآپ گادل اس بات کو نہ مانتا کہ رات بٹالہ گذارین بلکہ دیوانہ وار را توں رات قادیان آئے نینچے 'سلسلہ کے لئے

فدایت کارنگ رکھتے تھے۔

#### اہلی زندگی:

آپ گی شادی محتر مہ فاطمہ بی بی صاحبہ بنت مرزاشمشیر بیگ صاحب سے ۱۹۸۱ء میں ہوئی تھی۔ موصوفہ محابیۃ تھیں۔ کئی بار قادیان کی زیارت کے لئے آئیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے اپنی بیٹیوں کی طرح شفقت اور محبت کا سلوک کرتے تھے۔ آپ الے ۱۹۸۸ء میں پیدا ہوئی تھیں اور ۱۲۱ پر بیل ۱۹۰۴ء میں بیٹیوں کی طرح شفقت اور محبت کا سلوک کرتے تھے۔ آپ الکھاء میں پیدا ہوئی تھیں اور ۱۲۱ پر بیل ۱۹۰۴ء میں المحاسمت نشان تھی جو پانچ اٹھائیس سال کی عمر میں بمقام کلانور فوت ہوئیں۔ مرزا صاحب کی یادگار ایک بیکی بنام عصمت نشان تھی جو پانچ برس کی عمر میں ۱۲۸ کتو بر ۱۹۰۰ء کوفوت ہوئی۔

#### مرض الموت كحالات واكثرصا حب محترم كالمست:

"برادران -السلام علیم ورحمة الله و برکاتهٔ -آج میرے لئے نہایت حسرت اورافسوس کا دن ہے کہ جھے اپنے اس عزیز اور نہایت ہی پیارے بھائی کی وفات کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ جو کہ اپنی جوانی اور عین شباب کے ایام میں جبکہ وہ نو نہال ابھی برگ و کہ لانے کے قابل ہوا تھا۔ یک لخت کا ٹا گیا۔ اور ہم سے اس دنیا میں ہمیشہ کیلئے دور ہوگیا' اور پیماندگان کے لئے داغ مفارفت چھوڑ گیا اورا پی صرف ۲۵ سالہ عمر میں ہم سب سے پہلے دوسرے جہان میں بلایا گیا۔ بھائی ہوتی ہے۔ مگر اس بھائی مرحوم میں اور مجھ میں جوتعلق دوسرے کیلئے ایک بڑا بھاری صدمہ ہوتی ہے۔ مگر اس بھائی مرحوم میں اور مجھ میں جوتعلق معبت اور مودت کا تھا میں دنیا کے برا درانہ رشتوں میں اس کی نظیر نہیں دیکھا۔ یہ کہنا کچھ مبالغہ نہ ہوگا کہ ہم میں سے ہرایک دوسرے کا عاشق وشیدا تھا' اور اس قدر دکی لگاؤ کی صرف مبالغہ نہ ہوگا کہ ہم میں سے ہرایک دوسرے کا عاشق وشیدا تھا' اور اس قدر دکی لگاؤ کی صرف

ایک ہی وجہ تھی ۔ یعنی آج سے آٹھ نوسال پیشتر جبکہ مجھے داڑھی کا آغاز شروع ہی ہوا تھا اور مرحوم ابوب بیگ مجھ سے بھی خور دسال تھا۔ خدا تعالیٰ کے خاص فضل اور مہر بانی سے اور ہمارے والدین کے خوش طالع سے آخری وقت کے امام کے قدموں تک ہماری رسائی ہوئی۔اس برگزیدہ الہی نے غایت کرم اور کمال مہر بانی سے ہم دونوں کواینے بچوں کی طرح ا بینے کنار عاطفت میں لیا۔ نہایت لطف کے ساتھ اس نور سے بہرہ ور کیا جواس کے اپنے سینه میں روشن تھا۔اور ہمیں اینے زمرہ خدام میں شمولیت کا فخر بخشا۔اس مبارک پیوند کا بیہ تتیجہ ہوا کہ صدق اور راستی ہے محبت ہوگئ اور ہرایک قتم کے جہل اور تاریکی سے نفرت ہوگئ اور دل جوابھی کسی قتم کے بداثر سے متاثر نہ ہوئے تھے۔اس نیک صحبت سے فیض یاب ہوئے اوررسول الله صلی الله علیہ وسلم سے جو کہ افضل البشر وختم الرسل ہیں اور ہرا یک خیرو خوبی کی جڑ ہیں' غایت درجہ کا اُنس ہوگیا اور کتاب اللہ سے خاص لگاؤ اور محبت ہوگئی اور حضرت مسیح موعود ی دعا سے خدا تعالی کے خوف وخشیت نے دل میں جگه لی۔ ہمارا جسمانی بایتوایک تھاہی روحانی طور پر بھی ہم ایک ہی باپ کے فرزند ہو گئے۔ اور ماسوا اس محبت کے تعلق کے قلوب کوایک دوسرے سے کچھالیا لگاؤ تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کیلئے یک جان دو قالب تھے جبکہ میرے اور اس عزیز کے ایسے تعلقات تصقوا يسيآ رام قلب اورراحت جان شفق كركذر جانے ميمكن تھا كه عام دنيا داروں کی طرح میں بھی اندوہ وغم وکرب میں مبتلا ہو کرفراق میں ہلاک ہوجا تا ۔گرتسلی دینے والی ایک ہی بات تھی اور وہ بیر کہاس عزیز کا خاتمہ بالخیر ہوا۔ جو کہاس امام زمان کے ایک خواب سے قریب جھ ماہ پیشتر معلوم ہو چکا تھا۔

'' یسعیدنو جوان اپنے رُشداور نیک بختی اور طہارت میں اسلام کے اس برگزیدہ سلسلہ میں ایک نمونہ تھا اور جو صبر اور استقلال اس نے اپنے اس ڈیڑھ سال سے زیادہ عرصہ کی بیاری میں دکھایا۔ اس کی اس زمانہ میں بہت ہی کم نظیر ملتی ہے۔ یعنی اس تمام عرصہ میں ایک لحظہ جمر کیلئے بھی اس کے ایمان اور استقلال کو جنبش نہیں آئی' اور وہ اخیر وقت تک اس بیاری میں بھی اللہ تعالی کی رضا پر ایسا شاکر تھا۔ جیسے کہ کوئی دنیا دار کسی دنیاوی نعمت پانے پر خوشی اور انبساط سے شکر کا لفظ منہ پر لاتا ہے۔ تمام بیاری میں اس اسم باسٹی ایوب نے اُف تک نہ انبساط سے شکر کا لفظ منہ پر لاتا ہے۔ تمام بیاری میں اس اسم باسٹی ایوب نے اُف تک نہ

کی اور آخری سانس تک بھاری کے دُ کھ سے اس کی آئکھ میں آنسونہ آیا۔اورالیں سخت بیاری کےاس ڈیڑ ھسال کےعرصہ میںاس کی نیند کا بہت سا حصہ حاگنے میں گذرتا تھا'اور کئی را تیں اس نے اپنی آئکھوں میں گذاری تھیں ۔اس نے بھی ناشکری نہ کی اور نہ بھی کوئی لفظ مایوی کا منہ سے نکالا ۔ میں بار ہاساری ساری رات کھانسی اور بے آ رامی میں دیکھتا تھا' مگر جب بھی میں اس کو یوچھتا تھا کہ بھائی کیا حالت ہے تو جواب دیتا تھا کہ الحمد للدمیں بہت اچھا ہوں۔اس بہاری کی حالت میں بھی اس نے کوئی نماز قضانہ کی۔ میں طبیب ہوں۔ میں نے ہزار ہا بیار دیکھے ہیں۔ بیاری سے اکثر انسان ہراساں ہوجاتا ہے اور متعلقین تیار داروں کو بیار کوسلی توشفی دینی پڑتی ہے۔ مگر میں نے اُسے ایساتسلی یا فتہ بیاریایا که ہمیشهاییخ لواحقین ومتعلقین کوتسلی دیتا۔اوراسکی نازک حالت کودیکھ کرا گر کوئی رشته دار اینی آئھے تے آنسو بہاتا' تو وہ بڑے مضبوط دل اور واثق یقین سے اس کوتسلی دیتا اور کہتا کہ خدا کے فضل سے مایوں نہ ہو میں تو اس کی رحت سے نا اُمیرنہیں ہوں۔تم کیوں پریشان ہوتے ہو۔وہاعلیٰ درجہ کےاخلاص اورا یمان کانمونہ تھا۔حضرت مسیح موعودٌ کو جس ہےاس کو بد دولت ملی تھی آخر وقت تک ہمیشہ یاد کرتا رہا۔اوراس کی اخیرایام میں بڑی بھاری یہی آرزوتھی کہ حضرت مسے موعود کی آخری قدم بوس سے مشرف ہواور مرنے کے وقت کلمہء شہادت اور کل لواز مات ایمان کا اپنی زبان سے اقرار کرنے کے بعداس نے کہا کہ میرا حضرت مسیح موعودٌ امام آخر الزمان برایمان ہے۔بس یہی اس کے آخری کلمات تھے اس کے بعد زبان بند ہوگئی۔اور حضرت مسے موعود ؑ کا خط جن سے وہ کامل درجہ کاعشق رکھتا تھا اس کی عین نزع کی حالت میں پہنچا۔وہ خطاس وقت اس عزیز کو جوخدا تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے بالکل تیار بیٹھا تھا' سنایا گیا۔ اور وہ اس پیارے امام کے مبارک ہاتھوں کی تحریر جس کو کہ چُو منے اور آئکھوں سے لگانے کی نہایت آرز ورکھتا تھا'اس کے منہ اورآ نکھوں سے لگا کراس کے سینہ برر کھ دیئے گئے ۔اس کے بعد معاً وہ یاک روح ہمارے یاس سے پرواز ہوگئی۔ گویا کہاس کوصرف اس خط کی انتظارتھی۔ بیا بیک شخص تھا جواولیاءاللہ کی صفات اینے اندررکھتا تھا'اوراس کی زندگی انبیاء کے طریق پرتھی ۔مروجہ علوم میں اُس نے بی۔اے تک تعلیم یائی تھی۔مگر دین اور خداشناسی میں وہ اس ۲۵ سالہ عمر میں اس مرتبہ کو

#### حضرت اقدسٌ كاتسلى دلانے والامكتوب:

" 'بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده و نصلى على رسوله الكريم مجىعزيزى مرزاليقوب بيك صاحب! السلام على مرزاليقوب بيك صاحب! السلام على مورحمة الله وبركانة.

اس وقت جومیں در دِسراورموسی تپ سے یک دفعہ بیار ہوگیا ہوں' مجھے کو تارملاجس قدر میں عزیزی مرزاایوب بیگ کیلئے دعامیں مشغول ہوں اس کاعلم تو خدا تعالیٰ کو ہے۔خدا تعالیٰ کی رحت سے ہرگز نا اُمیر نہیں ہونا چاہئے۔ میں تو سخت بیاری میں بھی آنے سے فرق نہ کرتا' لیکن میں تکلیف کی حالت میں ایسے عزیز کود کھے نہیں سکتا' میرا دل جلد صدمہ قبول کرتا ہے۔ یہی چاہتا ہوں کہ تندرستی اورصحت میں دیکھوں۔ جہاں تک انسانی طاقت ہے اب میں اس سے زیادہ کوشش کروں گا۔ مجھے پاس اور نزد کی سمجھیں نہ دُور۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن سے میں اس در ددل کو بیان کروں۔خدا تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز نا اُمیرمت ہو۔ خدا بڑے کرم اور فضل کا مالک ہے۔ اس کی قدرت اور فضل اور رحمت سے کیا دُور ہے کہ عزیز کی ایوب بیگ کو تندرستی میں جلد تر دیکھوں۔ اس علالت کے وقت جو تار مجھے کوملا' میں عزیز کی ایوب بیگ کو تندرستی میں جلد تر دیکھوں۔ اس علالت کے وقت جو تار مجھے کوملا' میں

الیا سراسیمہ ہوں کہ قلم ہاتھ سے نکلی جاتی ہے۔ میرے گھر میں بھی ایوب بیگ کیلئے تخت

بے قرار ہیں۔ اس وقت میں ان کو بھی اس تاری خبر نہیں دے سکتا' کیونکہ کل سے وہ بھی

تپ میں مبتلاء ہیں۔ اور ایک عارضہ حلق میں ہوگیا ہے۔ مشکل سے کچھا ندر جاتا ہے' اس

کے جوش سے تپ بھی ہوگیا ہے۔ وہ نیچ پڑی ہیں اور میں اوپر کے دالان میں ہوں۔ میری

حالت تحریر کے قابل نہ تھی۔ لیکن تار کے در دائلیز انر نے مجھے اُٹھا کر بٹھا دیا۔ آپ کا اس میں

میں دواروانہ کی تھی وہ پنچی انہیں۔ ریل کی معرفت روانہ کی گئی تھی۔ اور معلوم نہیں کہ مائش ہر

روز ہوتی ہے یا نہیں۔ آپ ذرہ ذرہ حال سے مجھے اطلاع دیں۔ اور خدا بہت قادر ہے' تسلی

دیتے رہیں۔ چوزہ کا شور بالینی بچ خورد کا ہر روز دیا کریں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دستوں کی وجہ

سے کمزوری نہایت درجہ تک پہنچ گئی ہے۔ والسلام

۲۵/ايريل ۱۹۰۰ء

#### حضرت اقدس كاتعزيت نامه:

" بسم الله الرحمن الرحيم و نحمده و نصلی علی رسوله الکريم محی عزيزی مرزايقوب بيگ صاحب السلام عليم ورحمة الله و بركاته آپ كاوه تارجس كا چندروز سے ہروقت انديشه قائآ خركل عصر كے بعد پنچا ۔ إنّ السلسه و آن الله الله في و انّسا الله له و راجع في ورحمة الله و براسرنيک بختی اور محبت اوراخلاص راجع في ون عزيزی مرزاايوب بيگ جيسا سعيداڑكا جوسراسرنيک بختی اور محبت اوراضل سے سے پُر تھا'اس كی جُدائی سے ہميں بہت صدمه اور درد پنچا ۔ الله تمهيں اوراس كے سب عزيزوں كو صبرعطا كر بے اوراس مصيبت كا اجر بخشے ۔ آمين ثم آمين ۔ اس مرحوم كے والد ضعيف كمزوركا كيا حال ہوگا اوراس كی بيوه عاجزه پر كيا گذرا ہوگا؟ ہم الله تعالیٰ سے دعا كرتے ہيں كہ سب كواس صدمہ كے بعد صبرعطا فرمائے ۔ ايک نوجوان صالح'نيک بخت جو اولياء الله كی صفات اپنے اندررکھتا تھا'اورايک پوده نشو ونما يا فتہ جواميد كے وقت پر پہنچا گيا اولياء الله كی صفات اپنا اوردنیا سے ناپديد ہوجانا' سخت صدمہ ہے ۔ الله جل شانہ' سوختہ قا۔ يک دفعہ اس كا كا ٹا جانا اوردنیا سے ناپديد ہوجانا' سخت صدمہ ہے ۔ الله جل شانہ' سوختہ دلوں پر رحمت كی بارش كرے ۔ اس خط كے لصف كے وقت ميں جوابوب بيگ مرحوم كی طرف دلوں پر رحمت كی بارش كرے ۔ اس خط كے لصف كے وقت ميں جوابوب بيگ مرحوم كی طرف وجہ تھی كہ وہ كيونكر جلد ہاری آئكھوں سے ناپديد ہوگيا۔ اور تمام تعلقات كو خواب و خيال دوريال

کرگیا کہ یکدفعہ الہام ہؤامبارک وہ آدمی جواس دروازہ کے راہ سے داخل ہو۔ بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عزیزی ایوب بیگ کی موت نہایت نیک طور پر ہوئی ہے اورخوش نصیب وہ ہے جس کی الیم موت ہو۔ ایک دفعہ عزیز مرحوم کی زندگی میں بکثر ت اس کی شفاء کے لئے دعا کی تب خواب میں دیکھا کہ ایک سڑک ہے گویا وہ چاند کے گئڑے اکٹھے کرکے بنائی گئی ہے اور ایک شخص ایوب بیگ کواس سڑک پر سے لے جارہا ہے اور وہ سڑک آسان کی طرف جاتی ہے اور نہایت خوش اور چکیلی ہے گویا زمین پر چاند بچھایا گیا ہے۔ میں نے بیخواب اپنی جماعت میں بیان کی اور تکلف کے طور پر یہ ہمجھا کہ بیصحت کی طرف اشارہ ہے۔ کین دل نہیں ما نتا تھا کہ اس خواب کی تعبیر ظہور میں ہے۔ کین دل نہیں ما نتا تھا کہ اس خواب کی تعبیر ظہور میں آئی۔ اِنّا لِللّٰہِ وَ اِنّا اِلْمُنْہِ رَاجِعُون۔

ميرى طرف سے اپنے والدصا حب کو بھی تعزیت کا پیغام پہنچادیں۔

خدانے جوجابا ہوگیا'اب صبر رضا در کارہے۔ رَبِّ اغْفِرُ وَ ارْحَمُ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيُن - والسلامُ

#### سرجن از فاضلکا ضلع فیروز پور۵امئی • • وا ، وا ،

#### حضرت اقدسٌ كي تعريفي كلمات:

حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام آب كمتعلق تحرير فرمات بين كه:

'نہارے دوست مرزاایوب بیگ صاحب مرحوم ایک مدت سے بیار چلے آتے تھے۔ آخر والاء میں ان کی حالت بہت بگڑگئ اور وہ فاضلکا میں اپنے بھائی مرزا یعقوب بیگ صاحب اسٹنٹ سرجن کے پاس چلے گئے۔ پچھدنوں بعددعا کے لئے ان کاخط آیا ہم نے دعا کی تو خواب میں دیکھا کہ ایک سر ک ایسی کہ گویا چاند کے گلڑے اکٹھے کر کے بنائی گئ دعا کہ اور ایک شخص نہایت خوش شکل عزیز مرحوم کو اس سر ک پر لئے جارہا ہے اور وہ سر ک آسان کی طرف جاتی ہے۔ اس خواب کی تعبیر بہی تھی کہ ان کا خاتمہ بخیر ہوگا' اور وہ بہتی ہے۔ اور نورانی چرہ والا شخص ایک فرشتہ تھا جو اس عزیز کو بہشت کی طرف لے جارہا تھا۔ ہم نے یہ خواب مرزا یعقوب بیگ صاحب کو لکھ دیا' اور اپنی جماعت میں بھی شائع کر دیا۔ نے یہ خواب مرزا یعقوب بیگ صاحب کو لکھ دیا' اور اپنی جماعت میں بھی شائع کر دیا۔ خواب مرزا یعقوب بیگ صاحب کو لکھ دیا' اور اپنی جماعت میں بھی شائع کر دیا۔ خواب مرزا یعقوب بیگ صاحب کو لکھ دیا' اور اپنی جماعت میں بھی شائع کر دیا۔ خواب مرزا یعقوب بیگ صاحب کو لکھ دیا' اور اپنی جماعت میں بھی شائع کر دیا۔ خواب مرزا یعقوب بیگ صاحب کو لکھ دیا' اور جب ہمارے پاس تاریب بخیا اور ہم نے تعداس عزیز نے وفات پائی۔ اور جب ہمارے پاس طرح وہ ہماری آتکھوں کے سامنے نا پدید ہوگیا تو اس حالت میں الہام ہؤ آ۔'مبارک وہ آدئی جو اس دروازہ کی راہ سے داخل ہوں' یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عزیز م مرحوم کی موت نہایت نیک طور پر ہوئی۔ داخل ہوں' یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عزیز م مرحوم کی موت نہایت نیک طور پر ہوئی۔ مرحوم نہ کورنیک بخت' جوان صالح اوراولیاء اللہ کی صفات اسٹناندر رکھتا تھا۔

اس کے گواہ مرزا لیقوب بیگ صاحب اسٹنٹ سرجن 'مولوی حکیم نور الدین صاحب' مولوی عبدالکریم صاحب' مولوی عبدالکریم صاحب' مولوی محمد علی صاحب' ایم ۔اے مفتی محمد صادق صاحب' مولوی شیر علی صاحب' حکیم فضل دین صاحب' میر ناصر نواب صاحب' شخ عبدالرحمٰن قادیانی صاحب' شخ عبدالرحمٰن حدادرکثیر جماعت لا ہور کپورتھلہ سیالکوٹ وغیرہ۔ جس ''

### مرحوم کی قابلِ رشک سعادت:

کیا ایشے خص کی سعادت میں کسی کوشبہ ہوسکتا ہے کہ جوبہتی مقبرہ کے قیام سے قریباً پونے پانچ سال قبل ۲۸ اپریل ووائے مطابق ۲۷ ذوالحجہ ۱۳۲۸ ھے کو بمقام فاضلکا فوت ہوکر دفن

ہوئے'اور پھران کی سعادت انہیں گیارہ سال بعد بہشتی مقبرہ میں تھینج لائی؟ مرحوم مسجد مبارک میں بہت سا وقت فرائض ونوافل کے اداکرنے اور لمبی لمبی دعائیں کرنے میں صرف کرتے تھے۔اس وقت آپ عمر کے لحاظ سے بالکل نوجوان تھے۔اس عمر میں بالعموم نوجوان تھے۔اس عمر میں بالعموم نوجوان تھے۔اس عمر میں الیاسوز وگداز اور توجہ الی اللہ نہیں ہوتے ہیں اور نماز وں میں الیاسوز وگداز اور توجہ الی اللہ نہیں ہوتی لیکن اس اُنیس سالہ نوجوان کے تقوی کا کیا کہنا کہ جے مسجد مبارک میں وفات سے چھ سال قبل نیم خوابی کی حالت میں پہلا الہام آلٹ فورٹ ہؤا۔س صفائی سے آپ کا میالہام آپ کی عاقبت بالخیر ہونے اور پھر بہشتی مقبرہ میں فن ہوجانے سے پوراہؤا۔

مرم مفتی محمر صادق صاحب تحریر فرماتے ہیں:

#### ایک بیارے دوست کا جنازہ:

آہ! یہ کس دوست کا ذکر ہے؟ ایوب صادق کا۔ ہمارے اکثر احباب حضرت مرزا ایوب بیگ صاحب مرحوم ومغفور برادر ڈاکٹر مرزایعقوب بیگ صاحب کے نام نامی سے واقف بیل۔ بینو جوان چھوٹی عمر میں فوت ہوگئے تھے۔ فاضلکا ضلع فیروز پور میں دفن کئے گئے تھے۔اس بات کو گیارہ سال گذرے ہیں۔ حضرت میں موجود علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اجازت حاصل کی گئی تھی اوراب حضرت خلیفۃ اسی کی اجازت سے اس مرحوم بھائی کاجسم مبارک صندوق میں بند یہاں لایا گیا۔ حضرت ٹے نبعہ جماعت جنازہ پڑھایا اور مقبرہ مبارک صندوق میں بند یہاں لایا گیا۔ حضرت ٹے نبعہ جماعت جنازہ پڑھایا اور مقبرہ بہتی میں دفن کیا گیا۔ ہمارے دوست ڈاکٹر مرزاصا حب عزیز مرحوم کے سوائے چھوار ہے بہتی میں دفن کیا گیا۔ ہمارے دوست ڈاکٹر مرزاصا حب عزیز مرحوم کے سوائے چھوار ہے بین اس واسطے مجھے کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں البتہ اتنا کہنا چا ہتا ہوں کہ میرے ساتھ اس عزیز کو محبت کا ایسا گہر اتعلق تھا کہ آج تک جس قدر جنازوں کی میں نے نمازیں پڑھی ہیں بھھے یا ذہیں کہ کسی میں بھی اس عزیز دوست کے واسطے دعا کرنا مجھے بھولا ہو۔ اَلْ اللّٰہ ہے ۔ ایک واسطے دعا کرنا مجھے بھولا ہو۔ اَلْ اللّٰہ ہے گئے وَ اُلْہُ ہُوں کُمُی میں بھی اس عزیز دوست کے واسطے دعا کرنا مجھے بھولا ہو۔ اَلْہ اللّٰہ ہے اُلّٰہ وَ اَدْ کھمُنہ ہُوں کہ میں اُلہ وَ اَدْ کھمُنہ ہُوں کہ میں گئی میں کھی اس عزیز دوست کے واسطے دعا کرنا مجھے بھولا ہو۔ اَلْہ اللّٰہ ہُوں کہ وَ اُلْہُ ہُوں کُمُنہ وَ اَدْ کھمُنہ ہُوں کہ وَ اِلْہُ کُھُوں کُمُنہ وَ اِلْہُ کُھُوں کُمُنہ وَ اِلْہُ ہُوں کُمُنہ وَ اِلْہُ کُھُوں کُمُنہ وَ اِلْہُ کُھُوں کُمُنہ وَ اِلْہُ کُھُوں کُمُنہ وَ اِلْہُ کُمُنے کُمُنہ وَ اِلْہُ کُمُنہ وَ اِلْعُلْمُنہ وَ اِلْہُ کُمُنہ وَ اِلْمُنہ وَ اِلْمُنہ وَ اِلْہُ کُمُنہ وَ اِلْمُنْ کُمُنہ وَ اِلْہُ کُمُنہ وَ اِلْمُنہ وَ اِلْمُنہ وَ اِلْہُ کُمُنہ وَ اِلْہُ کُمُنہ وَ اِلْمُنہ وَ اِلْہُ کُمُنْ کُمُنہ وَ اِلْمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنہ وَ اِلْمُنْ کُمُنْ کُمُنہ وَ اِلْمُنْ

<sup>\*</sup> ترجمه الله دوست ہاں لوگوں کا جوایمان لائے۔وہ نکالتا ہاں کواند هیروں سے نور کی طرف ۔ (مؤلف)

مرم مولوی غلام رسول صاحب راجیکی فرماتے ہیں:

''حضرت میسی موعودعلیه السلام ایسی لاش کو جسے امانتاً صندوق میں فن نہ کیا گیا ہو دوسری جگه فن کرنا پیندنہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ ڈاکٹر مرزاایوب بیگ صاحب مرحوم جو بنگلہ فاضل کا میں فوت ہوئے اور بغیرصندوق فن کئے گئے ان کے بھائی ڈاکٹر مرزایعقوب بیگ صاحب نے بروایت حضرت مولوی محمسر ورشاہ صاحب' ان کی لاش کو وہاں سے نکال کر بہشتی مقبرہ میں فن کرنے کے لئے حضرت میسی موعود علیہ السلام کے حضور درخواست کی اور کئی بار کی۔ لیکن حضور نے بار باریہی فرمایا کہ انہیں وہاں ہی مدفون رہنے دیا جائے چونکہ مرزا ایوب بیگ صاحب کی نبیت حضرت میسی موعود علیہ السلام کو ان کی مغفرت کی الہامی طور پر بیگ صاحب کی نبیار سال کے بار کیا تھوب بیگ صاحب نے پھر درخواست کی الہامی طور پر بیٹارت مل چکی تھی۔ اس لئے اس کی بناء پر مرزایعقوب بیگ صاحب نے پھر درخواست کی بناء پر مرزایعقوب بیگ صاحب نے پھر درخواست کی بناء پر مرزایعقوب بیگ صاحب نے پھر درخواست کی بناء پر مرزایعقوب بیگ صاحب نے پھر درخواست کی بناء پر مرزایعقوب بیگ صاحب نے پھر درخواست کی بناء پر مرزایعقوب بیگ صاحب نے پھر درخواست کی بناء پر مرزایعقوب بیگ صاحب نے بھر درخواست کی بناء پر مرزایعقوب بیگ صاحب نے بھر درخواست کی بناء پر مرزایعقوب بیگ صاحب نے بھر درخواست کی بناء پر مرزایعقوب بیگ صاحب نے بھر درخواست کی بناء پر مرزایعقوب بیگ صاحب نے بھر درخواست کی بناء پر می بناء پر حضور نے اجازت دے دی۔ ' کا

## مولوى عبدالكريم صاحب كاتعزين مكتوب:

مرزاصاحبٌ کی وفات پرتعزیت کے طور پر حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللّه عنه نے ذیل کا مکتوب ڈاکٹر صاحب کو تحریر کیا:

الیوب بیگ رحمہ اللہ حمۃ واسعۃ وادخلہ فی بحوبۃ البخان کی وفات کا صدمہ ایسا خفیف نہیں کہ اس کے بعد کوئی اس مرحوم کے وارثوں کو صبر کی ہدایت کرنے کی جرائت کرسکے۔اگر چہ یہ بات مرحوم کے متعلقین اورا حباب کو پوری تسلی دیتی ہے اور معاً خوش کردیتی ہے کہ وہ سید حیا بہت میں چلا گیا۔ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کی نسبت چالیس آ دمی گواہی دیں کہ وہ بہتی ہے اس کے لئے بہشت واجب ہوجاتی ہے۔ ایوب بیگ کے لئے ہمارا سارا سلسلہ حضرت سے موعود علیہ السلام گواہی دیتا ہے کہ وہ بہشت میں داخل ہوگیا۔ چھ ماہ اس سے قبل جوخواب حضرت سے موعود علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ ایک مرئے کے جس پر چاند کے گئروں کا فرش ہے اورا یک بڑا ہی جمیل ووجیہ ہئر جیم کریم شخص مرئوب بیگ کا ہاتھ پکڑے اس سے قبل کر سے آگے کو لے جارہا ہے۔ اس خواب سے سب ایوب بیگ کا ہاتھ پکڑے اس سے شرک پر سے آگے کو لے جارہا ہے۔ اس خواب سے سب

کے سب یقیناً سمجھ گئے تھے کہ الوب بیگ جنتی ہے اور وہ سڑک جنت کی ہے۔ اور حضرت نے اُسی روز فر مایا تھا کہ جو کچھ مقدر ہو' مگراس میں شکنہیں کہ ابوب بیگ کا خاتمہ بہت اچھاہے۔ '' میں اس وقت حلفاً کہتا ہوں کہا ہوب بگ کے متعلقوں میں کوئی ایسا متنفس نہیں جس کی زندگی کی کسی شان کی نسبت مجھے غیطہ اور شک ہومگر ایک ایوب بیگ مرحوم ہے جس کے حسن خاتمت نے مجھے بہت بڑارشک دلایا ہے۔وہ اس یاک ایمان پر مُرا۔اس نے زمانہ میں ا مام زمان کوشناخت کیا اور اخیر دم تک اس ایمان پر ثابت قدم ربا ـ اور آخری گھڑی تک خدا تعالیٰ کے مسیح کو یاد کرتا رہا۔اور ہم ہیں کہ ابھی ہمارے اعمال جاری ہیں اور ہماری حالت امید و ہیم میں معلق ہے' اور سخت اضطراب میں ہیں کہ خاتمہ کیسا ہو۔ ہر مومن کو جو اندیشہ لگ رہاہے وہ سوءِ خاتمت کا اندیشہ ہے۔ گراپوب بیگ یقیناً نیک خاتمہ کے ساتھ اس جہان سے اُٹھا۔ پس کس قدرمبار کی اور فخراس کے اہل کو ہے جن میں ایک فرداییا گذرا ہے کہ اہل اللہ اور راستباز اس کی موت پر رشک کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی قشم میں بڑا ہی نااہل ہوں گا اگر میں مکرم مرزا نیاز بیگ کو دردمندی سے بھرا ہوا اور زُلا دینے والا خط ککھوں حق میہ ہے کہ میں ان کوتہہ دل سے مبار کباد دُوں کہ انہوں نے اپنی پیڑھ سے ایک نمونہ ہم لوگوں کو دیا جس کی زندگی اور موت دونوں حالتیں برگزیدہ سلسلہ کے خدام کے لئے نمونة تھیں۔مرزانیازبیگ صاحب کی طرف سے اس یاک جہان میں ایک نیک فرط چلا گیا جوان کے لئے راہ صاف کرے گا۔ بیہ جہان تو لا بُدّ گذاشتنی ہے مگر کیا ہی مبارک وہ جو خداتعالیٰ کی راہ میں گذرے۔

''اللہ تعالی جانتا ہے کہ اس وقت تک رہ رہ کردل بھر بھر آتا ہے اور وہ سعادت اور فرت فی کی مورت آتکھوں کے سامنے پھر پھر جاتی ہے' وہ حیاء ہے آتکھیں نیجی کر لینا' اور ہرامر کے آگے پورے انقیاد سے سرر کھدینا' اور ہمہ محبت چرہ بارباریاد آتا ہے اور بیساری باتیں ان میں سے ایک ہی نامند مل زخم کرنے کے لئے کافی ہوتیں۔ گر ایک ہی اور صرف ایک ہی میں سے ایک ہی نامند مل زخم کرنے کے لئے کافی ہوتیں۔ گر ایک ہی اور صرف ایک ہی لقین تسلی دیتا اور تلافی کردیتا ہے کہ جانا تو ضرور تھا مگر جانے والا گیا خوب ہے۔ حضرت رحیم کریم علیہ السلام کو بھی ہڑ اصدمہ پہنچا' اور فرمایا ہمارا ایک بیٹا مُر گیا ہے۔ مگر یہی ایمان اور یقین آپ کی تسلی کا موجب بھی ہے کہ مرحوم کا انجام خوب ہؤا۔ غفر اللہ لئا۔

"میرایه نیاز نامهایخ والدصاحب اوراینی والده مسکینه کوسنا کین شاید خدا تعالی اس سے ان کے زخمی دل کوکوئی فائدہ پہنچائے۔اگر مجھےان کی معرفت کی نسبت بیدیقین ہوتا کہ وہ میری باتوں سے راحت یا کیں گے تو میں ان باتوں کو بہت طول دیتا اور درحقیقت اپنی ارادت ہی بیان کرتا ۔ مگر میں جانتا ہوں کہ ایک دنیا دار کے حق میں یہ ایک نا قابل بر داشت صدمه ہے خدا تعالی مرزانیاز بیگ اور والدہ ضعیفہ اور بھائیوں کوصبر اور اجر بخشے ۔مَیں حابتا ہوں کہ برا دریعقوب مفصل خطاکھیں کہ مرحوم نے آخری وقت میں کیا گفتگو گی۔

عاجز عبدالكريم طلوع آفتاب كے وقت'

#### ایک غیراز جماعت ہم سبق کا مراسلہ:

''ہمار بے بعض مرحوم ہم جماعتوں کا نو حہا یک ہم جماعت نے لکھا ہےاس میں مرحوم مغفور الوب صادق كابھى ذكر ہے جس كو يڑھ كرمرحوم يادآ گيا۔ چونكداس ذكر ميں مرحوم كى ياك سیرت کا تذکرہ ایک ایسے قلم سے ہوا ہے جس کواس سلسلہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس لئے وه زیاده وزن داراورگرانقذر ہے.....وه پیے:

ہم نہیں بھولے تہجد خوانیاں ابوب کی اسیطبعی کا بھی پیج مچے تھا وہ شیدائے زمن اس فندر صبر اور استقلال وہ زہد و ورع تھا جوانوں کے لئے ضرب المثل اس کا چلن ۲۳٪'

# حوالهجات

ا ـ مُتوبات احمد به جلد بنجم صفحه ۲۹ ـ

۲۔ ان کی بیعت کا ذکر فرستہائے مندرج الحکم جلد نمبر ۲ بابت ۱۹۰۰ می ۱۹۰۱ء میں ہے۔

س۔ فہرست مندرجہ کتاب' رؤسائے پنجاب' مرتبہ سرلیل گریفن مطبوعہ 109ء۔

۳ - الحكم جلد T نمبر ۲۴ و ۲۵ (صفحه 9 كالم ۳) مورند ۲۷/۲۰ اگست ۱۸۹۸ و ۸

۵۔ ضمیمہانجام آتھم۔

۲۔ بدرجلد ۲ نمبر ۸ صفحه اکالم نمبر ۱۳ بات ۲۳ فروری ۱۹۰۱ء

الحكم جلد ونمبر ٢٥ (صفحه اكالم) بابت ٢٣ دسمبر ١٩٠١ ومبر ١٩٠١ ومبر

٨\_ مجدداً عظم حصهاول صفحه ٣٣٠\_

9۔ مکتوبات احمد یہ جلدنمبر پنجم صفحہ ۲۹۔

۱۰ مجد داعظم حصهاوّ ل صفحها ۳۳ ـ

اا الحكم جلد ٣ نمبر ٢٠ صفحه ٨ كالم ابابت ٩ جون ١٨٩٩ يز رعنوان "آمد ورفت مهمانان \_

۱۲ بحواله نورالحق حصه دوم صفحه ۲۳ ب

۱۳ الحکم جلد ۲۲ نمبر ۲۷ / ۲۷ بابت ۲۱/۲۸ نومبر ۱<u>۹۳۹ء نیز اس نشان کے متعلق احباب پیشگوئی</u> نمبر ۲۸ ونمبر ۲۲ مندرجه نزول المس<sup>س</sup>ح و پیشگوئی نمبر ۲۲ امندرجه هیقته الوحی ملاحظ فرمائیس \_

۱۲۸ الفضل جلد ۲۸ نمبر ۲۴۳ بابت ۱۲۵ کتوبر ۱۹۴۰ و ۔

۵۱ الحكم جلدا المنبر وا/ ۸ اصفحه كالم ۲ مورخه ۱۱ / ۷ جون <u>۱۹۳۸ و -</u>

١٦\_ تبليغ رسالت جلد ششم \_

2ا ـ رسالة عليم الاسلام جلدانمبر ٢ بابت ماه دسمبر ٢<u>٠٩١</u> ـ

۱۸ الحكم جلد المبر ١٨صفحه كالم١-

9ا۔ الحکم جلد ۴ نمبر ۱۸مور خد کامئی • • 91ء۔

۲۰۔ نزول انسیج پیشگوئی نمبر ۹۸ صفحه۲۲۲۔

۲۱ البدرجلد • انمبر ۹ بابت ۵ جنوری ۱۹۱۱ یه

۲۲ الفضل جلد ۲۸ نمبر ۲۳۸ بابت ۱۹ اکتوبر ۱۹۴۶ء۔

۲۳ الحكم جلد ۸نمبر ك صفحة ۲ كالم ۲ بابت ۲۴ فروري ١٩٠٠ و ـ

| • |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

# منشى امام الدين صاحب بيوارى\* رضى الله عنه

#### ولا دت تعليم اورملا زمت:

کرم منتی امام الدین صاحب میں میاں کم دین صاحب قوم آرائیں کے ہاں اپنے آبائی گاؤں قلعہ درشن سنگہ میں پیدا ہوئے۔ یہ گاؤں بٹالہ سے قریباً چارمیل اور گورداسپور جانے والی سڑک پر واقع ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم موضع دیال گڑھ ضلع گورداسپور میں پائی اور پرائمری کاامتحان پاس کر کے مزید تعلیم کے لئے گورداسپور بھوائے گئے اور پچھوصہ وہال تعلیم حاصل کی۔ بعدازاں محکمانہ امتحان پاس کر کے بطور پٹواری ملازم ہوگئے اورقریباً ۲۵ سال تک بہت نیک نامی کے ساتھ بیملازمت کرنے کے بعد سبکدوش ہوئے۔

#### قبول إحمريت:

حضرت مسیح موعود علیه الصلوٰ ق والسلام کے دعویٰ کے وقت آپ موضع لوہ چپضلع گورداسپور میں متعین خصے ۔ اوم اللہ عند (مدفون بہتی مقبرہ) موضع سیکھواں میں تصحید العزیز صاحب اوجلوی رضی اللہ عند (مدفون بہتی مقبرہ) موضع سیکھواں میں الطور پڑواری تبدیل ہوکر آئے ۔ ان ہی دنوں سیکھوانی برادران احمدیت قبول کر چکے تھے۔ وہاں تھوڑا عرصہ قیام کرنے کے بعد منشی عبدالعزیز صاحب احمدیت میں داخل ہوگئے اورانہوں نے منشی امام الدین صاحب توہلیخ شروع کردی۔

منتی عبدالعزیز صاحب ٔ بیان فرماتے سے کہ مجھے بہت فکرر ہتا تھا' اورخواہش تھی کہ میرے بہنوئی بیعت کر کے جلد سلسلہ میں داخل ہوجا ' بین تا کہ اس طرح میری بہن بھی سلسلہ میں داخل ہو سکے لیکن اس وجہ ہے کہ بہنوئی کی طبیعت جوشیلی تھی' ہم ان پر زور بھی نہیں دینا چاہتے تھے' کہ مبادا ایک دفعہ انکار کر کے پھر اس پراڑے رہیں لائے نے اوائل میں آپ حضرت سے موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام کے دست مبارک پر بیعت کر کے سلسلہ میں داخل ہوگئے۔

\* منثی صاحب اور آپ کی اہلیہ محتر مہ کے حالات آپ کے بیٹے چوہدری ظہور احمد صاحب معاون ناظر امور عامہ (ربوہ) کی طرف سے الفضل جلد ۲۷ نمبر ۲۷ بابت کا نومبر ۱۹۳۹ء اور الرحمت جلد ۲ نمبر ۹ بابت ۳/ اپریل ۱۹۵۰ء میں شائع ہو چکے ہیں۔ چوہدری صاحب نے اپنی والدہ محتر مہ کے حالات میری تحریک پر کتاب ہذا کیلئے قالمبند کئے تھے۔ گو انہوں نے اخبار میں بھی ثنائع کراد یئے۔ مکیں نے چوہدری صاحب سے خطو کتابت کر کے مزید معلومات حاصل کیں ۔ سو یہاں ہردو کے حالات ایز ادی خوالجات روایات شجرہ نسب وغیرہ کے ساتھ درج کررہ ہوں۔ (مؤلف)

#### بیعت کے وقت کا نظارہ:

ا پنی بیعت کے وقت کا جو نظارہ منشی امام الدین صاحب نے اپنی روایات کھواتے ہوئے بیان کیا وہ آپ کےاپنے الفاظ میں بیہے:

' دمئیں نے ۱۹۹۲ء میں حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دستِ مبارک پر بیعت کی۔ شام کی نماز کے وقت تک اخویم منٹی عبدالعزیز صاحب اور بھائی جمال الدین صاحب سیکھوائی میرے ساتھ تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد منٹی صاحب موصوف نے میری طرف اشارہ کر کے (حضرت اقد س کی \*خدمت میں) عرض کیا۔ حضور ان کی بیعت لے لیں حضور نے فر مایا اندر آ جا کیں۔ جب میں اکیلا بیت الفکر میں گیا تو حضور ایک چار پائی کی پیئتی کی طرف بیٹھ گئے اور مجھے چار پائی کے سر ہانے بیٹھنے کا ارشاد فر مایا۔ میں پہلے تو جھے کا 'گر حضور کے دو بارہ ارشاد فر مانے پر بیٹھ گیا۔ اور حضور نے بیعت لی۔ حضور کی یہ بیٹھ نہیں سکتا۔ اور کہاں اللہ تعالیٰ کا مسے موعود جو ایک نا چیز خادم کو چار پائی کے سر ہانے بیٹھا تا ہے۔ اخویم منشی عبدالعزیز تعالیٰ کا مسے موعود جو ایک نا چیز خادم کو چار پائی کے سر ہانے بیٹھا تا ہے۔ اخویم منشی عبدالعزیز صاحب ہے۔ "گوکمرے کے اندرداخل نہیں ہوئے سے لیکن با ہرسے بینظارہ دیکھر ہے تھے۔ "

تبلیغ میں سرگرمی:

آپ نے خود بیعت کر وائی اور پھر دوسروں کو تبیغ کے بعدا سے المبیت کو بھی کچھ عرصہ کی تبلغ کے بعدا سے تین جگہ جماعتیں قائم دوسروں کو تبلغ کرنے میں مشغول ہوگئے۔ آپ کی تبلغ اور کوشش سے خدا تعالی کے فضل سے تین جگہ جماعتیں قائم ہوئیں جن میں سے تلونڈ کی جھنگلاں کی جماعت ضلع گوردا سپور کی بڑی جماعتوں میں سے تھی۔ اس جماعت کی ترقی میں مولوی رحیم بخش صاحب رضی اللہ عنہ کی کوششوں کا بھی دخل تھا کیکن ابتداء منشی صاحب کی کوشش سے ہوئی۔ آپ کے موضع بہا در حسین سے مولوی صاحب کی کوشش سے ہوئی۔ آپ کھرسے ایک دفعہ بیمار ہوگئیں۔ اُن کے علاج کے لئے موضع بہا در حسین سے مولوی صاحب کی کو بلوایا گیا۔ اور پھر منشی صاحب نے آپ کو بلوایا گیا۔ اور پھر منشی صاحب نے آپ کو بلوایا گیا۔ اور پھر منشی ملک سے قبل انداز آ کے داور کوششوں سے قائم ہوئیں۔ تقسیم ملک سے قبل انداز آ کے دیگر کی میں ساڑ ھے نوسو' لوہ چپ میں جا لیس اور قلعہ گلانوالی میں ڈیڑھ صداحہ کی نفری تھی۔ \*\*

<sup>\*</sup> خطوطِ وحدانی کے الفاظ خاکسار کے ہیں۔ (مؤلف)

<sup>\* \*</sup> ان دیہات کے لئے دیکھئے نقشہ ضلع گور داسپور

### نبليغ كيليّه وقف امام:

ہجرت کر کے قادیان آ جانے کے بعد آپ ٹر تبلیغ میں مصروف رہے اور پندرہ بندرہ دن کے لئے تبلیغ کی غرض سے باہر چلے جاتے۔ایک دفعہ پھیرو چچی کے قریب کسی گاؤں میں تبلیغ کے لئے گئے۔وہاں کے لوگوں نے سخت مخالفت کی اور دھکے دیکر مسجد سے باہر نکال دیا۔ آ کر ہڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ملازمت کے دنوں میں تو لوگ تختی نہ کر سکتے تھے' کیکن اب اللہ تعالی نے یہ موقع بھی نصیب کر دیا اور خدا کی راہ میں تکلیف اُٹھانے کی لذّ ت

تخریک جدید کے ماتحت ایک ماہ کے لئے آپ کو بغرض تبلیغ کیریاں بھجوایا گیا۔ وہاں روزانہ خالفین کی طرف سے اس مکان پر جہاں آپ کا قیام تھا سنگباری ہوتی۔ حضرت امیرالمونین ایدہ اللہ تعالی نے جلسہ میں بیتحریک لیتے۔ جلسہ سالانہ ۱۹۳۸ء سے چندروز پہلے بیار ہوگئے۔ حضرت امیرالمونین ایدہ اللہ تعالی نے جلسہ میں بیتحریک فرمانی کہ ہراحمدی کوسال میں کم از کم ایک احمدی ضرور بنانا چاہئے۔ چو ہدری ظہورا حمد صاحب نے آکراس کا ذکر کیا اور بعد میں محلّہ والے بھی وعدہ لینے کے لئے آئے۔ فرمانے لگے بیار ہوں 'زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن بتوفیقہ تعالی انشاء اللہ ایک احمدی ضرور بناؤں گا۔ بعض غیراحمدی تین سال سے آپ کے زیر بہلیغ تھے۔ وہ بیاری کے ایام میں عیادت کے لئے آئے تھے۔ اس وعدہ کے بعدان کو آپ نے زیادہ زور سے تبلیغ شروع کردی۔ اللہ تعالی نے اس میں اثر پیدا کیا اور دوا شخاص نے بیعت کرلی۔ اس طرح زندگی کے آخری ایام میں بھی آپ کوبا وجود بیاری اور کمز وری کے اپنے وعدہ کو پورا کرنے کی تو فیق مل گئی۔

#### المجمن اشاعت اسلام كا قيام:

انگریزی میں سلسلہ کالٹریچر شائع کرنے اور رسالہ ریویوآ ف ریلیجنز کے اجراء کے لئے تجارتی رنگ پر مستقل سرمایہ کی ضرورت کو تسلیم کر کے سلسلہ کی طرف سے ایک مستقل فنڈ کی بنیا در گھی گئی۔ ایک انجمن موسوم بہ انجمن اشاعت اسلام قائم ہوئی۔ اس کے افتتا تی اجلاس میں اسمار چان 1913 کو حضرت میں موبود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کمبی تقریر فرمائی جواخبار میں نو کالموں میں درج ہے۔ اس میں حضور نے دجالی فتنہ کا ذکر کر کے بتایا کہ کس طرح بیس لا کھ مسلمان مرتد ہو بھی بیں اور کثیر لٹریچر اسلام کے خلاف شائع ہوا ہے۔ مومن کے دل میں غیرت مونی جا ہوتا ہے۔ اگر اسلام کی عزت کے لئے دل میں محبت نہیں تو عبادت بھی بے سود ہوئی جیا جے کیونکہ عبادت محبت ہی کانام ہے۔ نیز حضور نے اس تقریر میں فرمایا:

''اگراللّٰدتعالی حیاہتا تو ہم کواس قدرخزانے دے دیتا کہ ہم کو پروابھی نہ رہتی ۔ مگر خدا ثواب

میں داخل کرتا ہے جس کو وہ چا ہتا ہے۔ یہ سب جو بیٹھے ہیں یہ قبریں ہی سمجھو۔ کیونکہ آخر مرنا ہے۔ پس ثواب حاصل کرنے کا وقت ہے۔ میں ان باتوں کو جوخدا نے میرے دِل پر ڈالی ہیں سادہ اورصاف الفاظ میں ڈالنا چا ہتا ہوں۔ اس وقت ثواب کے لئے مستعد ہوجا وُ' اور یہ بھی مَت سمجھو کہ اگر اس راہ میں خرج کرینگے تو پھھ کم ہوجا وے گا۔ خدا تعالیٰ کی بارش کی طرح سب کمیاں پُر ہوجا کیں گی۔ مَنُ یَّعُمَلُ مِنْ قَالَ ذَرَّ وَ خَیْرَیْ وَ مالا کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ جو محض دین کی خدمت کے واسطے شرح صدر کی قدمت سے اٹھتا ہے۔ خدا اس کوضا کع نہیں کرتا ''

اس انجمن کی مجلس عامہ کے ممبرتمام خریداران حصص سے۔اس کے سرپرست اعلیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام پریذیڈنٹ حضرت مولوی نورالدین صاحب اور وائس پریذیڈنٹ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب مقرر ہوئے۔ایک ہزار حصص مطلوب سے۔اس پر چہا خبار میں ایک سواکتا لیس ۱۱۹۱۱ حباب کی طرف سے پونے آٹھ سوصص کی خریداری کے اساء درج ہیں۔ان میں سے باون نے ایک ایک حصہ خریدا چنا نچہ وہاں آپ کا نام ''امام الدین صاحب پڑواری لوہ چپ' گورداسپور'' مرقوم ہے۔ میں

انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے۔ لیکن لوگوں کی اصلاح کی خاطریا تو دوسروں کے خیالات کا انہیں علم دیا جاتا ہے یا بغیرعلم دیئے جانے کے ان کی زبان پر الیا کلام جاری کر دیا جاتا ہے جس سے ان خیالات کی اصلاح ہو سکے۔ چنا نچے حضرت صاحبز ادہ مرز ابشیر احمد صاحب دام فیصمے فرماتے ہیں:

''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم منتی اما م الدین صاحب سابق پٹواری نے مجھ سے بذر ایو تجریر بیان کیا کہ ایک دفعہ فجر کی نماز کے بعد حضرت میں موجود علیہ السلام مسجد مبارک میں تشریف فرما سے اور بعض اصحاب بھی حلقہ نشین سے نے اواس وقت میرے دل میں خیال پیدا ہو اکہ حضرت اقد س کا دعو کی تو مسیح موجود ہونے کا ہے' گرمہدی جواس زمانہ میں آنا تھا۔ کیا وہ کوئی علیحہ ہ شخص ہوگا۔ اسی وقت حضور علیہ السلام نے تقریر شروع فرما دی اور بیان فرمایا کہ مکیں مسلمانوں کے لئے مہدی یعنی آنحض مرک کا بروز ہوں' اور عیسائیوں کے لئے مسیح موجود یعنی حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوں' اور عیسائیوں کے لئے مسیح موجود یعنی حضرت میں کر آیا ہوں۔حضور نے لمبی تقریر فرمائی جس سے میری موجود یعنی حضرت اس طرف سے اس کا علم دیا جاتا تھا اور حضور علیہ السلام اسے بذریعہ تقریر دو فرما دیا کرتے تھے۔ طرف سے اس کا علم دیا جاتا تھا اور حضور علیہ السلام اسے بذریعہ تقریر دو فرما دیا کرتے تھے۔

''خاکسارعرض کرتا ہے کہ انبیاء کوعلم غیب نہیں ہوتا۔ پس الیی روانیوں کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ چونکہ اللہ تعالی نے اپنے مامورین سے اصلاح کا کام لینا ہوتا ہے اس لئے انہیں بسااوقات دوسروں کے خیالات کاعلم دیا جاتا ہے'یا بغیرعلم دینے کے ویسے ہی ان کی زبان کو ایسے رستہ پرچلا دیا جاتا ہے جوسامعین کے شکوک کے از الد کاباعث ہوتا ہے۔ سے''

#### ايك نشان كا گواه هونا:

آپ ایک نشان کے گواہ ہیں۔ چنانچہ حضرت صاحبر ادہ صاحب موصوف فرماتے ہیں:

''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ منشی امام الدین صاحب سابق پٹواری نے مجھ سے بیان کیا کہ مولوی مجہ حسین صاحب بٹالوی والے مقدمہ زیر دفعہ کوا کی پیشی دھاریوال میں مقرر ہوئی محل سے عرض کیا کہ حضور! مجہ بخش تھی۔ اس موقعہ پر مکیں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور! مجہ بخش تھانیدار کہتا ہے کہ آگے تو مرزا مقد مات سے نے کرنگل جاتا رہا ہے' اَب میرا ہاتھ دیکھے گا۔ حضرت صاحب نے فرمایا۔ میاں امام الدین! اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔' اس کے بعد مکیں نے دیمئیں نے دیکھا کہ اس کے بعد مکیں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کی تھیلی میں سخت در دشروع ہوگئی اور وہ اس در دسے تر پتا تھا اور نے راسی نامعلوم بیاری میں وہ دُنیا سے گذر گیا۔

''خاکسارع ض کرتا ہے کہ لیفٹینٹ ڈاکٹر غلام احمد صاحب آئی۔ایم۔ایس نے جو کہ محمد بخش صاحب تھانیدار کے بوتے ہیں' مجھ سے بیان کیا کہ ان کے دادا کی وفات ہاتھ کے کار بنکل سے ہوئی تھی \*۔'' ہم

### جلسه سالانه ١٩٠٨ء برسلسله كي خدمت:

جب بھی سلسلہ کونشی صاحب گی خد مات کی ضرورت ہوتی 'آپ کو ہمیشہ مستعد پایا جاتا'اور جو کام بھی آپ کے سپر دہوتا اُسے پوری ہمت و کوشش سے سرانجام دیتے۔ایک دفعہ جلسہ سالانہ ۱۹۰۸ء سے چار پانچ روز پہلے حافظ حامد علی صاحب رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے'اور کہا کہ مجھے حضرت میاں صاحب (حضرت صاحب از دھمرز ابشیر الدین محمود احمد خلیفۃ اُسے الثانی ایدہ اللہ تعالی ) نے آپ کی طرف خاص طور پر یہ پیغام دیکر بھیجا ہے کہ آپ نے جلسہ سالانہ کے لئے لکڑی کا انتظام کرنا ہے۔گوصرف چندروزرہ گئے ہیں۔لیکن لکڑی جلسہ سے پہلے بہتی جائے۔حافظ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اس دفعہ مولوی محم علی صاحب اور دوسرے اراکین انجمن نے سے پہلے بہتی جائے۔حافظ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اس دفعہ مولوی محم علی صاحب اور دوسرے اراکین انجمن نے

<sup>\*</sup> ان روایات کےعلاوہ منتی صاحبؓ کی روایات الفضل میں بھی شائع ہو چکی ہیں۔(مؤلف)

جلسہ سے صرف چندروز پہلے بیرکام حضرت میاں صاحب کے سپر داس لئے کیا ہے کہ انتظام میں نقص واقع ہؤاور حضرت خلیفہ اسٹے الا وّل ﷺ بیرکام حضرت میاں صاحب میں انتظامی قابلیت نہیں۔ منثی صاحب کی طبیعت بہت جوشیلی تقلی ۔ فوراً لکڑی کے انتظام میں مشغول ہو گئے اور تین چار دن میں حسب ضرورت لکڑی بھجوا دی۔ سارا سارا دن خود کھڑے۔ وود کھڑے کے دولائوں کے ساتھ لکڑی کٹوانے میں مددد سے خود کھڑے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کٹ گئی۔ اپنی اولا دکویہ سارا واقعہ سُنا کر بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ بعد رہے میں مدد تھے۔ بعد ازاں مستقل طور پر قادیان میں رہائش اختیار کرنے کے بعد کئی سال تک جلسہ سالا نہ کے موقعہ پر آپ بطور افسر دیکے بیرون قصبہ خد مات سرانجام دیتے رہے۔

خلافتِ ثانيه سے وابستگی:

حضرت خلیفۃ آسے الاقول رہے کے تعلقات کے وقت باوجوداس کے کمنٹی صاحب کے تعلقات ان لوگوں سے جوم کز کو چھوڑ کرلا ہور چلے گئے دوستانہ سے آپ اللہ تعالی کے فضل سے ثابت قدم رہے۔آپ قادیان جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے آئے ہوئے سے کہ حضور کی وفات کاعلم ہؤا۔ اس روزگاؤں واپس چلے گئے اور دوسرے روزبال بچوں سمیت قادیان آ کر حضرت خلیفۃ المسے "الثانی ایدہ اللہ تعالی کی بیعت کی۔ایک عرصہ تک غیر مبائعین آپ کو پیغام صلح "اور اپنا دوسر الٹر پچر بججواتے رہے۔لیکن آپ کی وابستگی خلافت کے ساتھ ہڑھی ہی گئی۔حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ اور خاندان حضرت مسیح موعود علیہ الصلو قو والسلام کے ساتھ آپ کو بے حدشت تھا اور اپنی اولاد کو بھی اس بات کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ جب تک تمہاری وابستگی اس خاندان کے ساتھ رہے گئم تی کرتے رہوگے۔

# ادائيگى يُمعه كے لئے قاديان آتے رہنا تہجد گذارى باجماعت نمازوں كى ادائيگى وغيره:

میاں بیوی دونوں کا بعض دوسرے دیہات میں رہنے والے پُرانے احمدی مخلصین کی طرح بیطریق تھا کہ جمعہ کی نماز کی خاطر بلانا غہ قادیان پہنچتے۔ جمعہ کے روزضج اپنے گاؤں سے پیدل چل کر قادیان آتے اور نماز جمعہ کے بعد والیس پیدل ہی گاؤں کو چلے جاتے ۔ سخت سردی یا سخت گرمی کی پرواہ نہ کرتے 'اور برسات میں بارش سے نیخے کا سامان کر لیتے ۔ سردیوں میں ذرادن چڑھے گاؤں سے چلتے اور جمعہ کے معاً بعد والیس چلے جاتے ۔ اور گرمیوں میں ضبح سورے چل پڑتے اور شام کے قریب دن ڈھلے والیس ہوتے ۔ قادیان ہجرت کر کے آنے تک دونوں میاں بیوی اس طریق پرکار بندر ہے ۔ قادیان میں آپ اگود یکھا گیا کہ سوائے سخت مجبوری کے ہمیشہ نماز باجماعت ادا کرتے ۔ پہلی صف میں امام کے قریب بیٹھا کرتے اور اس قدر با قاعد گی کے ساتھ نماز باجماعت ادا

کرتے کہ اگر کسی نماز میں بوجہ مجبوری نہ آسکتے تو تمام دوست پوچنے لگتے کہ آئ منٹی صاحب نہیں آئے۔ کیا وجہ ہے؟ گوقر آن مجید کی تلاوت ہمیشہ با قاعد گی کے ساتھ کرتے تھے مگر قادیان میں مقیم ہوجانے کے بعد کثرت تلاوت کی وجہ سے بسااوقات چھٹے ساتویں روز قر آن کریم کا ایک دَور ختم کر لیتے تھے۔ قر آن مجید سے آپ کی محبت اس امر سے ظاہر ہے کہ آخری بیاری میں جب آپ خود تلاوت نہ کر سکتے تھے اور بالکل کمزور ہوگئے تھے تو اسے نواسے حافظ ڈاکٹر مسعود احمد صاحب سے قر آن مجید سُنا کرتے تھے۔

#### قادیان کے ریلو ہے اسٹیشن کے تعلق میں خدمت سلسلہ:

#### ايك اورخدمت سلسله:

جس وقت قادیان کے قریب سکھوں نے ذرئے گرایا ہے 'بعض سکھوں کی طرف سے عام دیہات میں شورش پیدا کی جارہی تھی۔مرکز کی طرف سے آپ کوایک رات جب کہ اُن کی طرف سے زیادہ شرارت ہورہی تھی مجوایا گیا تا کہ علاقہ کے مسلمانوں کو سکھوں کی حرکات سے راتوں رات آگاہ کر دیا جائے۔ چنا نچہ آپ ٹے دیگر مددگاروں کے ساتھ راتوں رات گی دیہات کا دَورہ کیااوراس کا م کوباحسن طریق سرانجام دیا۔

#### سلسله کے لئے غیرت:

آپ سلسلہ اور حضرت سے موعود علیہ الصلوٰ قاوالسلام اور ہزرگان سلسلہ کی شان میں کسی قتم کی گستاخی ہر گز برداشت نہ کر سکتے تھے۔ایک دفعہ آپ کے ایک افسر کے مُنہ سے سلسلہ کے خلاف نازیباالفاظ نکل گئے۔ آپ نے تمام لوگوں کے سامنے اسی وقت تختی ہے اس بات کی تر دید کی اور کہا کہ میں ہرگز اس کی پروانہ کروں گا کہ آپ میرے افسر میں اور کوئی الیمی گستاخی برداشت نہیں کروں گا۔ آپ کی اس جرائت کا بیا اثر ہو اکہ اس افسر نے علی الاعلان ندامت کا اظہار کیا۔ اور پھر بھی سلسلہ کے خلاف ایسے نازیبا الفاظ نہ کہے۔ بیا فسراپنی آخری عمر تک احمدیت میں تو واخل نہ ہوئے کیکن بھی ان کے متعلق بیشکایت پیدا نہ ہوئی کہ انہوں نے سلسلہ کے خلاف کوئی نازیبا الفاظ استعمال کئے ہوں۔

## بلاخوف لومة لائم حق بات كهدرينا:

د نی اوردنیاوی تمام معاملات میں جس بات کو آپ سے خیال کرتے اسے بلاخوف وخطر پیش کردیے۔
ایک دفعہ سر ہنری کریک سابق گورز پنجاب (متحدہ) جواس وقت ضلع گورداسپور میں مہتم بند وبست سے پڑتال اور معائذ کے لئے آئے۔ایک زمین کے متعلق جو آپ کے حلقہ میں تھی کا غذات میں غلط اندراج چلا آرہا تھا۔ مہتم معائذ کے لئے آئے۔ایک زمین کے متعلق جو آپ نے انہیں بتایا کہ اس زمین کا اندراج درست نہیں اس کی قسم صاحب نے پہلے اندراج کو قائم رکھا۔اس پر آپ نے نہیں بتایا کہ اس زمین کا اندراج درست نہیں اس کی قسم غلط کھی گئی ہے۔ تحصیلداراوردوسرے افسران اشاروں سے آپ کو نیخ کرنے لگے کہ کہیں مہتم صاحب ناراض نہ ہوجا کیں ۔لیکن آپ نے جس بات کو جی سمجھا اس کا ظہار کردیا۔ ہو بائے اس دفعہ متم صاحب نے آپ کی بات کو پر آپ نے تیسری بار پورے زور سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ چنا نچہ اس دفعہ متم صاحب نے آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے ریکارڈ میں بینوٹ کردیا کہ میں بڑی مشکل سے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اس زمین کی فلال قسم سے ۔اس جرائت کا ان پر بہت اچھا اثر ہؤا۔ اور اس ضلع سے جاتے وقت انہوں نے بغیر کسی درخواست کے منتی صاحب نے کوشنودی کا سرٹیفیکیٹ دیا۔

### آ يا كورم واستقلال كي ايك مثال:

آپ کے عزم اور استقلال کا اس امر سے پہتہ چاتا ہے کہ آپ کو گھّہ چینے کی بہت عادت تھی۔ ایک دن قادیان آئے ہوئے تھے۔حضرت امیر المونین خلیفۃ اُسیّ الثانی اید ہ اللہ بنصرہ العزیز کی خلافت کا ابتدائی زمانہ تھا۔حضور نے گھّہ کی مذمت بیان کی اس وقت سے عزم کرلیا کہ گھّہ کبھی نہ پیوں گا۔ اس کے بعد بھی گھّہ کو ہاتھ نہ لگایا۔ شروع میں بیار بھی ہو گئے گئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ گھّہ آ ہستہ آ ہستہ چھوڑیں۔ لیکن آپ نے کہا کہ اُب بھی استعال نہ کیا بلکہ کی لوگوں سے بیعادت چھڑ وائی۔

### چندوں میں با قاعد گی:

منشی صاحب ی حسب توفیق مالی لحاظ سے بھی سلسلہ کی خدمت کرتے رہتے تھے بلکہ ہرفتم کی تحریکات میں اپنی طاقت سے بڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ دورانِ ملازمت میں بھی اوراس کے بعد بھی۔ چنانچ تحریک جدید میں بھی حصہ لیتے رہے ہیں۔ حضرت مسیح موجود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں بعض چندوں کی ادائیگی کا ذکر بھی اخباروں میں پایاجا تا ہے۔

رسیدزر کے عنوان کے تحت مرقوم ہے:

"٢٠ منشى امام الدين صاحب پيواري لوه چيپه منصل قاديان دارالامان سم صبه، ۵

اسی طرح کالج فنڈ کی رسیدزر کے تحت لکھاہے:

'' نشتی امام الدین صاحب پیواری لوه چیپ صب<sub>ه</sub> ۵ '' ک

اس فہرست میں تین احباب کے دودوآ نہ کے چندہ کا اور زیادہ سے زیادہ کتا ہے کے چندہ کا اعلان ہؤ اہے۔

#### مرض الموت وفات اور قطعه خاص میں تدفین:

آپ جسمانی لحاظ سے خوب توانا اور مضبوط تھے۔ تمام دانت محفوظ تھے۔ عینک صرف پڑھتے وقت استعال کرتے تھے۔ کئی گئی میل تک پیدل سفر کر لیتے تھے۔ آخر وقت تک باوجود بڑھا ہے کے رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ نفلی روز ہے بھی رکھتے رہے ؛ چنانچہ آپ ٹے نے اپنی زندگی کے آخری رمضان مبارک کے روزوں کے علاوہ نفلی روز ہے بھی رکھتے رہے ؛ چنانچہ آپ ٹے نے اپنی زندگی کے آخری رمضان مبارک کے روزے بھی رکھے۔ وفات سے تین سال قبل آپ کو پیٹھ پر بڑا خطرناک کاربخل ہوا۔ آپیشن ہونا تھا۔ آپ نے اس امرکو پہند کیا کہ بغیر کلوروفارم کے آپیشن کردیا جائے۔ چنانچہ بڑی ہمت سے بغیر کلوروفارم کے آپیشن کرایا اور بیاری کا اچھی طرح سے مقابلہ کیا۔ آپ اس بیاری سے توصحت یاب ہو گئے کئین اس کے بعد عام صحت اچھی نہ رہی۔ مرض الموت میں آپ کے متعلق زیرعنوان' مدیدنة المسیعے '' (بابت ۲۵ جولائی) ذیل کا نوٹ شائع ہؤا۔

‹‹منشی امام الدین صاحب مهاجر متوطن او جله جو حضرت مسیح موعود علیه الصلوٰة والسلام کے

صحابی ہیں سخت بیار ہیں۔دعائے صحت کی جائے۔'' کے

وفات سے قبل اکثر لوگ عیادت کے لئے آتے۔ ہرایک سے یہی کہتے کہ اب کوئی خواہش نہیں۔اللہ تعالیٰ نے تمام خوشیاں دکھائیں۔دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کرے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے انجام بخیر کیا۔ پہلے عام قطعہ صحابہ میں دفن کرنے کی تجویز تھی۔قبر تیار تھی اور میت کوقبر میں اُتارا جار ہاتھا کہ اللہ تعالیٰ نے

ایک پرانے صحابی مکرم بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی (درویش) کے دل میں تحریک پیدا کی کہ چونکہ نشی صاحب قدیم صحابہ میں سے ہیں' اس لئے قطعہ خاص میں جگہ ملنی چاہئے۔ چنا نچہ بھائی جی کے ذکر کرنے پر حضرت صاحبزادہ مرز ابشیراحمرصاحب دام فیضہم نے بعض اور پرانے صحابہ سے بھی شہادتیں لے کر پوری تحقیق کرنے کے بعد حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں دھر مسالہ تار دلوایا اور منظوری آنے پر قطعہ خاص صحابہ میں دفن کئے گئے۔ \*

جنازہ میں تقریباً تمام بزرگان سلسلہ جو قادیان میں موجود تھے شامل ہوئے۔حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب نے میت کو کندھادیااور دفن کرنے کے بعد دُ عابھی کرائی۔ آپ کی وفات پر ذیل کا نوٹ زیرعنوان''مدینة المسے''(بابت ۲۶جولائی) شائع ہوا۔

''افسوس منتی امام الدین صاحب مهاجروفات پاگئے۔انا لِلّه و انا البه راجعون۔ حضرت مولوی سید محمد سرورشاہ صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی اور مرحوم مقبرہ بہتی کے قطعہ صحابہ میں وفن کئے گئے۔احباب بلندی درجات کے لئے دعاکریں۔'' کم

# آپ کی اہلی زندگی:

آپ کی شادی محترمہ کریم بی بی صاحبہ بنت میاں امام الدین صاحب قوم ارائیں سکنہ اوجلہ (ضلع گورداسپور) سے ہوئی تھی۔ جنہوں نے اپنے خاوند کی تبلیغ سے ان کے چھسات ماہ بعد ۱۹۸۲ء میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کی بیعت کی تھی۔ اولا د تیجر ہ نسب میں دکھائی گئی ہے۔ ان میں سے ایک کا نام حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام نے رکھا تھا۔ چنا نچہ حضرت صاحبز ادہ مرز ابشیر احمدصاحب دام فیضہم فرماتے ہیں:

''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم منشی امام الدین صاحب سابق پڑواری حال محلّہ دار الرحمت قادیان نے مجھ سے بذر بعیہ تحریر بیان کیا کہ حضرت میں موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیہ فراست دی گئی تھی کہ حضور علیہ السلام کو بعض دفعہ دوسر شخص کی دل کی بات کاعلم ہوجایا کرتا تھا۔ جس وقت میر الڑکا ظہور احمد بیدا ہؤا تو میں قادیان آیا۔ مسجد مبارک میں چند دوست بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے ذکر کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میر بے لڑکے کا نام حضور میں میں میر ابھی یہی خیال تھا اور دوسر بے حاب

<sup>\*</sup> راقم ان دنوں حضورایدہ اللہ تعالیٰ کے ہمراہ بطور پرائیویٹ سیکرٹری متعین تھا۔ مجھےخوب یاد ہے کہ حضور نے اس معاملہ میں تارآ نے بینشی صاحب کوقطعہ ٔ خاص میں دفن کرنے کی اجازت دی تھی۔ (مؤلف)

نے بھی کہا کہ حضور عموماً والد کے نام پر بچہ کا نام رکھتے ہیں اس لئے غالباً اب بھی حضور الیا ہی کریں گے۔ حافظ حامد علی صاحب نے حضور کومیر ہے آنے کی اطلاع دی۔ اور بچہ کی بیدائش کا بھی ذکر کیا۔ حضور مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور مجھے مبار کباد دی اور فرمایا کہاس کا نام ظہورا حمد رکھیں۔ ''

خاکسارع ض کرتا ہے کہ میاں امام الدین صاحب نے جویہ کہا ہے کہ حضور کودل کی بات کاعلم ہوجاتا تھا اس سے مینہیں سمجھنا چا ہے کہ حضرت صاحب عالم الغیب تھے۔ کیونکہ غیب کاعلم صرف خدا کو حاصل ہے۔ البتہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے تربیت کا کام لینا ہوتا ہے۔ اس لئے بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسا تصرف فرماتا ہے کہ لوگوں کے دل میں جو خیالات کی روچل رہی ہوتی ہے۔ اس سے انہیں اطلاع دے دی جاتی ہے۔ ' و

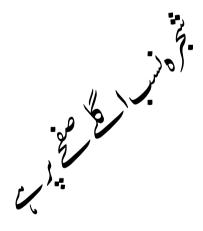

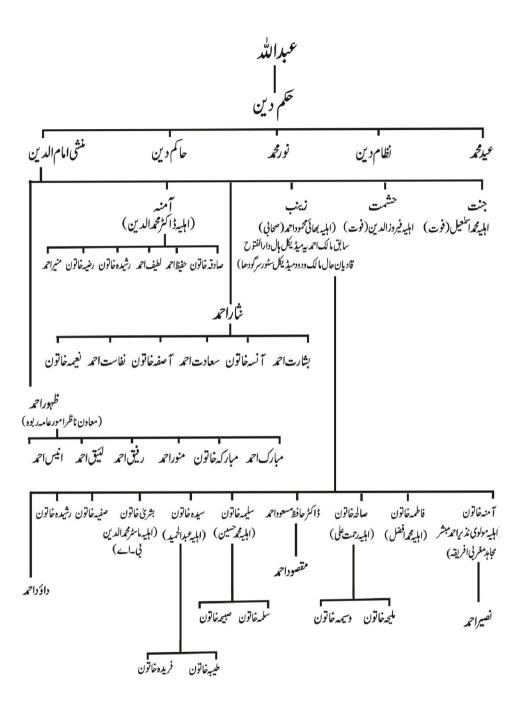

آپ کے اوصا ف جمیدہ: والدہ چو ہدری ظہوراحمصاحب کی زندگی کا بڑا حصد دیہات میں ہی گذرا'اس وجہ سے آپ نے بہت سادہ طبیعت پائی تھی۔لیکن دوخو بیاں بہت نمایاں تھیں۔ایک صفائی کا خیال اور دوسرے مہمان نوازی۔ آپ گھر بارکی صفائی کا بہت خیال رکھتیں۔ گاؤں کی مستورات بوجہ احترام روزانہ گھر کا کام کا جس کرجا تیں۔لیک اس کے باوجود آپ گھر کی صفائی بسااوقات اپنے ہاتھ سے بھی کرتیں۔ گھر کی تمام چیزیں ایک قرینہ سے رکھی ہوتیں۔ برتن خوب صاف کر کے اور چیکا کر لائینوں میں قرینہ سے رکھے جاتے اور دوسراسا مان بھی مقررہ جگہوں پر ہوتا۔

مہمان بڑی کثرت ہے آتے رہتے تھے اور ان کے شایان شان خاطر و مدارات کرتیں عموماً گھر میں بھینس رکھی ہوتی تھی۔ دودھ اور گھی ہر وقت موجو درہتا تھا۔ گھر میں مرغیاں بھی پالی جا تیں اس طرح انڈے اور مرغ بھی موجو دہوتے۔ اور آنے والے مہمانوں کی حسب حیثیت انہی چیزوں سے خاطر مدارات کی جاتی۔ اور مہمانوں کے وقت بے وقت آنے سے نہھی گھبراہٹ ہوتی اور نہ غیر معمولی خرچ کرنا پڑتا۔

دیہات میں پیطریق رائے ہے کہ مہمان اپنابستر ساتھ نہیں لے جاتے۔صاحب خانہ کا فرض ہوتا ہے کہ تمام مہمانوں کے لئے حسب حیثیت بستر مہیا کرے۔اس لئے تمام دیہاتی شرفاء اس کا اہتمام رکھتے ہیں۔ آپ کے ہاں بھی بڑی تعداد میں زائد بستر موجودر ہتے تھے۔ جن میں اضافہ ہوتا رہتا۔ساراسال آپ اور دیگر گھر میں آنے والی دیہاتی مستورات گھر میں چرخے پرسُوت کات کر تیار کر کے ان سے لحاف اور توشک کا کیڑا ' دو تہیاں اور کھیس تیار کر آتی رہتے اور شادیوں وغیرہ کے اور کھیس تیار ہوتے رہتے اور شادیوں وغیرہ کے مواقع پر یہی چیزیں تحائف کے طور پر بھی استعال میں لائی جاتیں۔

میاں بیوی دونوں کا اخلاص: منتی صاحب اور آپ کے اہلیت دونوں کو خاندان حضرت مسیح موجود علیہ الصلاق والسلام سے بہت محبت اور اخلاص تھا۔ اور اس خاندان کی طرف سے بھی ان پر نوازشات ہوتی تھیں۔ چنانچ لوہ چپ جہان دورانِ ملازمت میں آپ کا قیام رہا ایک معمولی گمنام گاؤں ہے۔ خوش شمتی دیکھئے کہ ان کو یہ شرف حاصل ہو اکر محض انہیں ملنے کے لئے مختلف اوقات میں حضرت ام المونین اطال اللہ بقاء ھا'خلافت سے قبل حضرت صاحبز ادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب (خلیفة اسیح الثانی ایدہ اللہ تعالی) حضرت امال جی حرم حضرت خلیفة اسیح الا قال حضرت معلیہ السلام کے بعض دیگر افراداور بزرگان سلسلہ ان کے گھر تشریف لائے۔

### حضرت صاحبز اده صاحب کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنے کی سعادت:

منتی صاحب اور مولوی رحیم بخش صاحب رضی الله عهنما کی کوششوں سے تلونڈی جھُنگلاں میں ایک احمد بیر پرائمری سکول جاری ہؤا۔ منتی صاحب اس وقت سکول کے مینیجر تھے۔خلافتِ اولی کے زمانہ میں حضرت صاحبزادہ مرزابشیرالدین محمود احمد صاحب (خلیفة المسیح "الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز) سکول کے معائنہ کے

لئے تلونڈی جھنگلاں تشریف لے گئے۔ واپسی پر حضور نے یہ پہند نہ فر مایا کہ راستہ میں ان کا ایک خادم رہتا ہوا ور حضور اُسے اپنی تشریف آوری سے نہ نوازیں۔ چنانچہ حضور موضع اوہ چپ میں منتی صاحب کے مکان پر تشریف لے گئے۔ منتی صاحب کے مکان پر تشریف لے گئے۔ منتی صاحب کے اہل بیت بیان کرتے تھے کہ حضور کی تشریف آوری کاعلم نہ تھا۔ منتی صاحب گھر پر موجود نہتی صاحب گھر پر موجود نہتے۔ میں نے حضور کو کچھنڈ رانہ پیش کرنا چاہا لیکن اتفاقاً گھر میں کوئی نقدی موجود نہتی۔ میں نے گوارانہ کیا کہ حضور اپنے خادم کے گھر تشریف لائیں اور وہ اپنی محبت اور اخلاص کا ثبوت نہ دے۔ ہمارے گھر میں چاندی کے زیور اور چیزیں موجود تھیں میں نے اُن میں سے ایک چیز چاندی کی حضور کے پیش کردی اور حضور نے اُسے قبول فرمالیا۔

حضرت ام المونین اطال اللہ بقاء ہا والدہ چو ہدری ظہور احمد صاحب کو جلدی جلدی قادیان آنے کی تاکید فرما تیں۔ چنانچی آپ اس کی تعیل کرتیں۔ جب قادیان جا تیں حضرت ام المونین اطال اللہ بقاء هابڑی محبت اور شفقت سے گلے لگا کرملتیں۔ ان کے قیام وطعام کا انتظام بھی الدار میں ہی ہوتا۔ آپ بیان کرتی تھیں کہ ایک دفعہ میں قادیان گئی ہوئی تھی حضرت سے موعود علیہ الصلو ق والسلام سحن میں ایک چاریائی پر بیٹھے تصنیف میں مصروف دفعہ میں قادیان گئی ہوئی تھی حضرت سے موعود علیہ الصلوق والسلام سے نامی ایک چاریائی پر بیٹھے تصنیف میں مصروف سے۔ میر ابیٹا نثار احمد اس وفت بالکل حجود تا تھا اور پاس ہی فرش پر کھیل رہا تھا۔ اسی اثناء میں حضور سے کھانے میں سے کھانا دیا۔

آپ کا پیطریق تھا کہ کچھ تھی صاف تیار کر کے اُسے مٹی کے برتن میں ڈال کر حضرت اقدیں کے لئے بطور تحفہ لے جا تیں اور حضرت ام المومنین کے حضور پیش کر دیتیں۔اسی طرح بھی مرغیاں اور با دام پستہ وغیرہ ڈالا ہوا گڑ بھی لے جا تیں۔حضور اُسے بڑی خوش سے قبول فرماتے۔ قیمت کے لحاظ سے بیہ چیزیں کوئی حقیقت نہیں رکھتیں کی جس اخلاص اور محبت سے ان کا اہتمام کیا جا تا اس کا اندازہ ہڑ خض نہیں کرسکتا۔

#### حضرت امال جان کی طرف سے شادی میں شرکت کیلئے دعوت:

حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ سلمھا اللہ تعالیٰ کی شادی کے موقعہ پر حضرت ام المونین اطال اللہ بقاءھانے حجام کو (جبیبا کہ پہلے شادیوں کے مواقع پر دستور ہوتا تھا۔) دعوت نامہ دیکر والدہ چو ہدری ظہوراحمد صاحب کے پاس مجھوایا کہ بچوں سمیت شادی میں شریک ہوں۔ چنانچہ آپ کواس شادی میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔

#### خدمتِ خلق كاجذبه:

آپ کے اندر خدمتِ خلق کا جذبہ بھی بہت نمایاں تھا۔ دیہات کی محتاج عورتوں اورغریب بچوں کی ہمیشہ امداد کرتی تھیں۔گھر میں ایک چھوٹا سا ہسپتال کھول رکھا تھا جس کی کل کا ئنات صرف چند دوا نمیں تھیں۔انہیں

سے عورتوں اور بچوں کے امراض کا علاج کرتیں۔ آنکھوں میں ڈالنے کالوثن شکیحر آبوڈین امرت دھارا کی قشم کی ایک دوائی سرکۂ اجوائن۔ کو نین کی گولیاں اور میگ سلفاس اور ایک آدھ دوائی ممکن ہے اور بھی ہوتی ہو۔ ضبح سویرے ہی دیہات کی عورتیں اپنے بچوں وغیرہ کو لے کر آنا شروع ہوجا تیں۔ اور بیشغل ایک دو گھنٹے جاری رہتا۔ عام عورتیں تو جانتی ہی تھیں کہوہ بیسب بچھ خدمت خلق کے جذبہ کے ماتحت کرتی ہیں کیکن اگر کوئی نا واقف عورت کبھی دوائی کی قیت پیش کرتی تو آب اسے بہت نا پیند کرتیں۔

#### تعليم قرآن مجيد كانتظام:

گھر میں چھوٹا سامدرسہ بھی جاری تھا۔گاؤں کے چھوٹے بچاوربعض مستورات بھی قرآن مجید پڑھنے کے لئے آتیں۔ پہلے انہیں قاعدہ اور پھر قرآن مجید پڑھایا جاتا۔ بہقاعدے اور قرآن مجید نشی صاحب کی طرف سے بلاقیت مہیا کئے جاتے لیکن جب کوئی قرآن مجید ختم کرتا' تو اُسے تاکید کی جاتی کہ قادیان سے قیمتاً قرآن مجید منگوا کر گھر میں رکھوا ور پڑھتے رہو۔

#### چنده میں مداومت:

آپ روزانہ استعال کے لئے پچھ نقدی کسی رومال میں باندھ کراپنے پاس ہروقت رکھتی تھیں۔ جب جمعہ کی نماز کے لئے گھرسے جانے لگتیں تواس میں سے دو پیسے نکال کراس رومال کے ایک کونے میں باندھ لیتیں۔ اور مہجد میں جا کرصندو فحی میں جو مسجد کی ضروریات کے لئے چندہ کی غرض سے مبجد میں رکھی ہوتی ہے بیدو پیسے ڈال دیتیں۔اوراس میں اس قدر با قاعدہ تھیں کہ درمیان میں پچھ عرصہ صندو فحی کا انتظام بند بھی ہوگیا پھر بھی وہ اسنے دو بیسے کارکنات کجنہ اماء اللہ کوادا کر آتیں۔

#### مسجد لنڈن کے لئے چندہ:

جس وقت حضرت امیر المومنین اید ہ اللہ تعالی بنصر ہ العزیز نے مسجد لنڈن کے لئے مستورات میں چندہ کی تحریک نشانی کی تحریک فر مائی تو آپ کے پاس کافی زیورموجود تھے۔ آپ نے غالبًا صرف ایک زیورا پی والدہ مرحومہ کی نشانی کے طور پررکھ کر بقیہ سارازیورا پی خوثی سے پیش کر دیا۔ جس وقت آپ گھر سے زیور بججوانے لگیس تو چاندی کا زیور تراز و میں سیروں کے حساب تولا تھا۔ اور تولئے کے بعد بہت خوش ہوئیں کہ اس کا اتنا وزن ہؤ اہے اور بہت ہی خوثی سے بیش کیا۔

# وصیت کی دو ہری ادائیگی:

آپ موصیہ تھیں اور وصیت کے تمام چندوں کا حساب بہت اہتمام سے کر کے اپنی زندگی میں ہی ادا کر دیا تھا۔ حصہ جائیداد کی رقم ایک دفعہ ادا کی لیکن دفتر کی غلطی سے ساری رقم کسی اور مد میں داخل ہوگئ۔ ایک عرصہ کے بعد اس غلطی کا پتہ چلا۔ اس کا ازالہ کا غذات میں درستی کے ذریعہ بآسانی ہوسکتا تھا لیکن آپ نے اُسے پند نہ کیا کہ اگر غلطی سے بھی دوسرے چندہ میں رقم داخل ہوگئ ہوتو اُسے وہاں سے دوسری مَد میں تبدیل کیا جائے۔ چنانچہ پھردوبارہ وصیت کا چندہ داخل کردیا۔

#### قادیان سے ہجرت کے بعدر بوہ میں اقامت براصرار:

دیگر صحابہ اور صحابیات کی طرح آپ کو بھی قادیان سے بھرت کا بہت صدمہ تھا۔ اور باوجود کیہ آپ کی سماری اولا دکوشاں تھی کہ آپ کو ہر طرح سے آرام پہنچ ۔ آپ کی صحت دن بدن گرتی گئی۔ حالانکہ آپ کے دوداماد اورایک نواسہ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے آپ کوساری طبی سہولتیں میسر تھیں ۔ لیکن بھرت کے صدمہ کی وجہ سے آپ کی مزوری بڑھتی ہی گئی۔ جب ربوہ کا مرکز ۱۹۸۸ واء میں قائم ہؤ اتو آپ کو یہ معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے بیٹے چو ہدری ظہور احمد صاحب کو بوجہ کارکن صدر انجمن احمد یہ ہونے کے وہاں رہائش رکھنے کا موقعہ ملا ہے۔ اور جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ موصوں کے لئے ایک خاص قبرستان بنایا جارہا ہے تو آپ ۱۹۲۸ و میں ہیں ہی اصر ارکر کے ربوہ چکی گئین عالا نکہ وہاں آپ کو وہ سہولتیں میسر ہونے کا امکان نہ تھا جود وسری جگہ حاصل تھیں ۔

#### وفات:

۔ آپ کے نومبر کومبح ایک بجے کے قریب اپنے مولائے حقیقی سے جاملیں۔انیا لیلّٰہ و انا الیہ راجعون. آپ کی تاریخ ولادت محفوظ نہیں ہے۔انداز اُ آپ کی عمر بوقت وفات اسی (۸۰)سال تھی۔

آپ کی خواہش تھی کہ آپ کا جنازہ حضرت امیر المونین ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز پڑھائیں۔ آپ کی اس خواہش تھی کہ آپ کا جنازہ حضرت امیر المونین ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز پڑھائیں۔ آپ کی طبیعت یکدم سخت خراب ہوگئ۔ اقارب کو جو چندروز پہلے ہی اس وجہ سے واپس چلے گئے تھے کہ آپ کی طبیعت رُوبصحت معلوم ہوتی تھی' تارد ئے گئے۔ حضرت امیر المونین ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز اس وقت لا ہور میں قیام فرما تھے۔ ۲ نومبر کی شام کو طبیعت پھر سنجل گئی۔ اور کنومبر کی رات کو طبیعت اچھی تھی۔ وفات سے پانچ منٹ قبل تک آپ اپنی بہوا ہلیہ چو ہدری ظہور احمد صاحب سے باتیں کرتی رہیں۔ کنومبر کو خدا تعالی کی رحمت کا خاص تصرف ہوا اور عین اس وقت جب کہ آپ کا جنازہ قبرستان کے قریب پہنچا تو حضور ایدہ اللہ تعالی کی رحمت کا خاص تصرف ہوا اور عین اس وقت جب کہ آپ کا جنازہ قبرستان کے قریب پہنچا تو حضور ایدہ اللہ تعالی ر بوہ تشریف لے آئے۔ گویا آپ کی وفات کو اللہ تعالی ا

نے اس وقت تک رو کے رکھا۔حضورایدہ اللہ تعالی رہوہ پہنچتے ہی قبرستان تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھائی۔
چوہدری ظہوراحمہ صاحب کوسب سے پہلاتعزیتی خط حضرت صاحبز ادہ مرز ابشیراحمہ صاحب دام فیضہم
کی طرف سے موصول ہؤا۔ اور ربوہ میں سب سے پہلے آپ کے مکان پر تعزیت کے لئے جوہزرگ تشریف لائے
وہ بھی خاندان حضرت سے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک فرد تھے۔\* اسی طرح اس خاندان کے دیگر افراد نے
بھی ہمدردی کا اظہار فرمایا۔

# حوالهجات

| الحكم جلد ۵نمبر۱۴ بابت ۱/ اپریل ۱۹۰۱ء صفحه ۸ ـ ۷ ـ         | ا۔ |
|------------------------------------------------------------|----|
| الحکم جلد ۵نمبر۱۴ ابات ۱۷/اپری <mark>ل ۱۰۹۱</mark> صفحه ۱۰ | ٦٢ |
| سيرة المهدى حصّه سوم روايت نمبر ۵۵۴ ـ (مؤلف)               | ٣  |
| سيرة المهدى حصه سوم روايت نمبر ٧٠٥ ـ                       | ٦٣ |
| الحكم جلد ٩ نمبر • اصفحة ١٣ بابت ١/مئي ٥٠ • ١٩             | _0 |
| الحكم جلد ٩ نمبرا ٣٠صفح ١٢ بابت ٣١/ اگست ١٩٠٥ء -           | _4 |
| الفضل جلدنمبر ٢٧ نمبر • ١٧ ابابت ٢٧/ جولا ئي ١٩٣٩ء -       | _4 |
| الفضل جلد ٢٧ نمبرا ١٤ ابابت ٢٨/ جولا ئي ١٩٣٩ء -            | _^ |
| سيرة المهدي حصه سوم روايت نمبر ٢٠٠٠ ـ                      | _9 |

| • |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

# ملك مولا بخش صاحب \* رضى الله عنه

# خاندانی حالات ولادت اورتعلیم:

آپ ہے آباءواجدادریاست کشمیر کے رہنے والے تھے اور آپ گی قوم مُلک کشمیری تھی۔ آپ گا خاندان چار پانچ پُشت سے کشمیر سے آ کرامرتسر میں بُو دو باش اختیار کر چکا تھا۔ آپ کے والد ہزرگوار مُلک سلطان بخش صاحب سوداگر پشمینہ تھے۔ اور کٹر ہوا ہلو والیاں میں سکونت رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم بالکل معمولی تھی صرف کاروباری حیاب کتاب ہندی زبان میں رکھ سکتے تھے۔

مدرسہ کے رجسٹر میں اندراج سے ملک مولا بخش صاحب کا سن پیدائش اندازاً و ۱۵ و معلوم ہوتا ہے۔
آپ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے اپنے خاندانی پیشہ تجارت کی بجائے ملازمت اختیار کی۔ آپ انٹرنس پاس
کر کے پیشن کورٹ امرتسر میں بطور کلرک ملازم ہو گئے اور مختلف وقتوں میں پنجاب کے ضلع ہائے ڈیرہ غازی خال ملتان ہوشیار پوراور گورداسپور میں متعین ہوتے رہے اور ۱۱ اپریل ۱۹۳۴ء کوکلرک آف کورٹ کے عہدہ سے پنشن حاصل کی۔

# آ یا کے والد کی مذہب سے بعلقی آیا کے دیندار بننے کے تعلق ایک شخص کارؤیا:

آپ ؓ کے والد گوعقیدۃً حنفی المشر ب تھے۔لیکن عملی زندگی میں ان کو مذہب سے زیادہ دلچیں نہ تھی' سوائے اس کے کہ عام متعارف اخلاق ان میں پائے جاتے تھے۔مثلاً غریب پروری' صدقہ خیرات کرنا اور دوسروں کی ضرورت کے وقت کام آنا۔ماحول مذہبی نہ تھا۔اور ملک مولا بخش صاحب ؓ اس ماحول میں قرآن مجید

\* ملک مولا بخش صاحب نے میرے اصرار پر ۱۹۳۵ء میں اپنی سوائے تحریر کر کے جھے دیئے تھے۔ چونکہ یہ خودنوشت تذکرہ کے رنگ میں تھے اس لئے میں نے اپنی طرف سے انہیں دوبارہ تحریر کر کے آپ کودکھا دیا تھا۔ اور آپ نے خفیف اصلاحات بھی کر دی تھیں۔ آپ کا قلمی مسودہ اور یہ اصلاح شدہ مسودہ ہر دو میرے پاس محفوظ ہیں۔ یہاں جن حالات میں ماخذ کا ذکر نہیں وہ انہی دومسودات سے درج کئے گئے ہیں۔ آپ کے چھے حالات آپ کے خرز ندصو بیدار ملک سعید احمد صاحب بی۔ اے راولپنڈی کی طرف سے الفضل بابت ۲۰ نومبر ۱۹۸۹ء میں اور آپ کی صاحبز ادی آ منہ بیگم صاحبہ کی طرف سے الرحمت جلدا نمبر ۲ بابت ۲۸ نومبر ۱۹۳۹ء میں شاکع ہوئے تھے۔ شجرہ آپ کے بیٹے ملک سعادت احمد صاحب بیشاور سے حاصل کیا گیا ہے۔ (مؤلف)

ناظرہ بھی نہ پڑھ سکے اور مذہب اور اخلاق کا خلاصہ صرف سے بولنے مخلوق خدا کو تکلیف نہ دیے؛ بلکہ آرام پہنچانے اور کسی کی حق تلفی نہ کرنے میں محدود خیال کرتے تھے۔ اور دیگر فراکض شرعیہ کی بجا آور ک سے اسپنے تیک بری سمجھتے سے ۔ بظاہران حالات میں آپ ٹا کا مذہب کی طرف رجوع کرنا امر محال معلوم ہوتا تھا۔ لیکن خدا تعالی نے اپنی عجیب وغریب حکمت سے غیر معمولی حالات میں مکلک صاحب ٹا کو مذہب اور اس کی روح کی طرف کشاں کشاں کھینچا۔ جب آپ ٹیندرہ سال کی عمر کو پہنچ تو ایک رشتہ دار نے خواب میں آپ ٹا کوسبزلباس میں ملبوس ایک بلند مقام پر کھڑے۔ دیکھا۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری کے اُستاد مولوی احمد اللہ صاحب امرتسری المجدیث نے اس خواب کی تعبیر مید کی کہ مید کرکا دیندار ہوگا۔ اس وقت تو یہ بات آئی گئی ہوگئی۔ لیکن جب آپ ٹا کو حضرت سے موجود علیہ الصلاق والسلام کے قدموں میں آئے اور آپ ٹی غلامی اختیار کرنے کا شرف حاصل ہوا تو آپ ٹے اس رشتہ دار کواس کی مذکورہ خواب یا دولائی اور حضرت سے موجود علیہ السلام کو مانے کے لئے کہا۔ افسوس کہ وہ اس سعادت سے محروم رہا۔

#### بیعت سے پہلے بطورارھاص خواب:

 ہونے کی طرف اشارہ تھاوہاں یہ خواب اس کے نتیجہ میں نور ہدایت پانے کی طرف رہنمائی کرتی تھی۔ **بیار کی موجب ہدایت ہوئی:** 

اگست ۱۹۹۹ء میں آپ مرض سِل سے تخت بیار ہوئے دایاں پھیپھڑا ماؤف ہونے سے کئی ماہ تک لازی تپ لائت رہا۔ لیکن باو چود ہر شم کا علاج اور سہولت میسر آنے کے بیاری بڑھتی گئی اور ڈاکٹر وں نے جواب دے دیا۔ کسی کے بتلا نے پر آپ ٹے نے ڈاکٹر عباداللہ صاحب امر تسری\* رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کیا۔ چنا نچے بفضلہ تعالی آپ کو بیاری سے شفاء ہوئی ۔ لیکن کسی قد رکھانی اور زکام لگار بتا تھا۔ جس ڈاکٹر کودکھاتے وہ پھیپھڑوں کی تقویت کے لئے کا ڈلور آئل (Cod Liver Oil) یا اسی قتم کی ادو بید ہے۔ آپ گواند پشہر ہتا تھا کہ اصل مرض سل تو نہ بھی دور ہوتی ہے نہ ہوئی ہے۔ اسی اثناء میں ایک دفعہ آپ مولوی نورالدین صاحب رخلیقۃ آپ الاول) رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی بیاری کا حال سنایا 'اور یہ بھی کہا کہ لوگ کہتے فرمایا ہے کہ لیک کواس کرتے ہیں۔ حکیموں کے بادشاہ نے فرمایا ہے کہ لیک کی کا مرض لاعلاج ہے۔ اس پر حضور ٹے بڑے جوش سے فرمایا: بکواس کرتے ہیں۔ حکیموں کے بادشاہ نے فرمایا ہے کہ لیک کی کورکوئی مرض نہیں ۔ اور Pancreatic Emulsion استعال کرتے ہیں۔ واکر عباداللہ صاحب نے بچھا کہ اگر شتر مرغ کی پیسین نہ ملے تو پھر ؟ فرمایا پھر بھیڑ کی استعال کرلیں۔ لا ہور کے مشہور دوافروش پلومر نے اطلاع دی کہم نے اس دوائی کا نام بھی بھی نہیں سُنا۔ حضرت مولوی صاحب نے فرمایا کہ میں نے تو مصر سے منگوا اطلاع دی کہم نے اس دوائی کا نام بھی بھی نہیں سُنا۔ حضرت مولوی صاحب نے فرمایا کہ میں نے تو مصر سے منگوا ہوتہ میں جہم شوگئیں۔ بیا ہو کہا کہ جسین نا ور دوسری دوائی استعال کی جس سے کوئی دو ہوتہ میں جہم شوگئیا۔ دفع ہوگئیں۔ بی بیاری بالآخر بحصد اق جہنتہ میں جہم شوگئیا۔ دفع ہوگئیں۔ بیب بیاری بالآخر بحصد اق

ہر بلا کیں قوم را حق دادہ اند زیرِ آں گنج کرم بنهادہ اند

روحانی زندگی کاموجب بن گئی۔ یوں کہ ڈاکٹر صاحبؓ سے تعلق ہوجانے کی وجہ سے آپؓ نے اُنؓ کے محلّہ میں اپنی رہائش اختیار کر لی اور بیعلق بڑھ کرمجت واخوت کارنگ اختیار کر گیا۔

اب آپ مرض سے شفایاب ہو چکے تھے۔لیکن رخصت ابھی ۱۵ جون • • <u>19 ہو</u> تک ہاتی تھی کہ ایک غیر احمدی نے آپ کو قر آن مجید کا ترجمہ پڑھنے کی تحریک کی۔جس پر آپ نے اپنی بڑی بھا وجہ سے قران مجید ناظرہ بڑھنا شروع کیا۔اور پھر حافظ نذیر احمد صاحب دہلوی کا بامحاورہ ترجمہ خود ہی پڑھ کریا دکرنے لگے۔اس کے لئے یہ

<sup>\*</sup> ڈاکٹر صاحبؓ افریقہ میں فوت ہوئے تھے۔ آپ کا کتبہ بہتی مقبرہ میں لگا ہواہے۔ (مُؤلف)

طریق افتیارکیا کہ پہلے آپ اردور جمہ پڑھ لیت پھرع بی ۔ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے جواردو میں بھی ہوتے ہاتی الفاظ کار جمہ آپ یا دکر لیتے۔ اس غیراحمدی کی تحریک پر کہ مولوی عبد البجار صاحب غزنوی قر آن مجید کا بہت عجیب درس دیتے ہیں آپ مسجد غزنویاں میں پنچے۔ اس دن سورہ الکھف میں ذوالقر نین والے رکوع کا درس تھا۔ مولوی صاحب نے ایک حدیث بیان کی کہ ایک دفعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھ صحابہ فوج سے الگ ہوکر جنگل میں بھٹک گے اور جب واپس آئے تو کہنے گئے کہ ہم نے سد سکندری دیکھی ہے۔ سیاہ رنگ کی تی اور پیکے کی طرح اس میں دھاریاں تھیں۔ اس پر آنخضرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے بچ کہا اور جب واپس آئے نوز باللہ) مرز اکا فرکہتا ہے کہ بید دیوار ملک چین میں ہے۔ بھی کس ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے ہا کہ بیر (نعوذ باللہ) مرز اکا فرکہتا ہے کہ بید دیوار ملک چین میں ہے۔ بھی کس اور جگہ بتا تا ہے۔ اور اس نے چند ناوا جب الفاظ حضرت سے موعود علیہ الصلو قو والسلام کی شان میں کہے۔ جس سے کو وہنواہ موالیاں دی جارہ تی تھیں۔ اس درس میں شمولیت کا پہلا دن ہی آخری دن ثابت ہوا۔ اور آپ اس کے بعد احمد یوں کی متجد میں حافظ احمد اللہ صاحب نے قر آن مجید کا ترجمہ اور درس میں شامل نہ ہوئے۔ چند دن کے بعد احمد یوں کی متجد میں حافظ احمد اللہ صاحب نے قر آن مجید کا ترجمہ اور درس دینا شروع کیا جس میں شامل ہوتے رہے۔ اس کا آپ کی طبیعت پر اثر ہوا کہ احمد کی قر آن مجید کا ترجمہ اور درس دینا شروع کیا جس میں شامل ہوتے رہے۔ اس کا آپ کی طبیعت پر اثر ہوا کہ احمد کی قر آن مجید کا ترجمہ اور درس دینا شروع کیا جس میں شامل ہوتے رہے۔ اس کا آپ کی طبیعت پر اثر ہوا کہ احمد کی قر آن مجید کا ترجمہ اور درس دینا شروع کیا جس میں شامل ہوتے رہے۔ اس کا آپ کی طبیعت پر اثر ہوا کہ احمد کی قر آن مجید کا ترجمہ اور درس دینا شروع کیا جس میں شامل ہوتے رہے۔ اس کا آپ کی طبیعت پر اثر ہوا کہ احمد کی قر آن مجید کا ترجمہ اور درس دینا شروع کیا ترجمہ وال

#### مطالعه كتب سلسله بهلى بارزيارت قاديان:

پھرآپ ڈاکٹر عباداللہ صاحب ہے حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بعض کتب حاصل کرکے مطالعہ کرتے رہے۔ اس اثناء میں ایک و فعہ مولوی مجمداحسن صاحب امروہی نے احمریوں کی مسجد میں خطبہ جمعہ پڑھا اور اس میں حضرت اقد س کی صدافت پر آیت استخلاف سے استدلال کیا جس سے ملک صاحب احمدیت کے اور قریب ہوگئے۔ چندروز بعد آپ نے کتاب شہادۃ القرآن پڑھی۔ جس میں حضور نے انہی آیات سے نہایت عمدہ طریق پر اپنی صدافت کا استدلال فر مایا ہے۔ آپ نے ایک رات میں دود فعہ اس کتاب کو پڑھا اور اس کے مطالعہ سے آپ نے کے قلب صافی پر صدافت کا نور نازل ہو گیا اور آپ دل سے احمدیت کی سچائی کے قائل ہو گئے۔ دیمبرون واج کے جلسہ سالانہ پر ڈاکٹر صاحب نے آپ کو قادیان چلنے کی دعوت دی۔ لیکن ملک صاحب نے آپ ناتھ جو بھے ہیں کہ (حضرت) مرزا بیٹر ت نے ناتھ جو بھے ہیں کہ (حضرت) مرزا جو کہا تھے ہو۔ آپ نے تواب دیا کہ میں ان کوسے موعود وادر مہدی معہود خیال کرتا ہوں۔ پھرخواب میں بی صاحب کو کیا سیمنے ہو۔ آپ نے جو اب دیا کہ میں ان کوسے موعود وادر مہدی معہود خیال کرتا ہوں۔ پھرخواب میں بی

آپ گھر آئے اور والدصاحب سے کہا کہ میں تو قادیان کے جلسہ پر جا تا ہوں' آپ بھی چلیں۔انہوں نے کہا ''تُسی جاؤاسی تے ہُن قبروچ ہی جاوال گے۔' یعنی آپ جا ئیں ہم تواب قبر میں ہی جائیں گے۔ بینظارہ دیکھنے کے بعد آپ ٹنیندسے بیدار ہوئے۔ والدصاحب پاس کی چار پائی پر لیٹے تھے۔ اُنہوں نے حسب معمول پوچھا خیریت ہے؟ آپ ٹے نے فوراً کہا کہ میں تو جلسہ پر قادیان جاتا ہوں' آپ بھی چلیں۔انہوں نے کہا''تنی جاؤاسی نہیں جاند ہے' بعنی آپ جائیں ہم نہیں جاتے۔گوانہوں نے قبروالی بات منہ سے تو نہ کہی مگر عملاً ایسا ہی ہؤا۔اس کے بعد باوجودنوسال زندہ رہنے کے نہ قادیان جاسکے اور نہ ہی احمد سے میں میں میں جو عہوا۔

# يهلى اوردوسرى بارزيارت حضرت سيح موعودًاور توفيق بيعت:

مُلک صاحبٌ بیان کرتے ہیں کہ:

''حضرت اقدس سے موعودعلیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے پہلی باراس وقت دیکھا جبحضور آتھم کے اساتھ) مباحثہ کے لئے (۱۹۳۸ء میں) امرتسر تشریف لے گئے تھے۔ ان دنوں میاں نبی بخش صاحب رنوگر امرتسری مرحوم نے جو ہمارے ہمسایہ تھے (اور ۱۳۳۳ صحابہ میں سے تھے) حضور اور حضور کے خدام کی دعوت کی۔ چونکہ ہمارا گھر زیادہ وسیع تھا'اس لئے اس کے حن میں حضور کو بھایا۔ یہ مکان جو ہم نے کرایہ پرلیا ہوا تھا کھڑہ اہلو والیہ' کو چہشن کمال الدین کے اندر تھا اور ریاست کپور تھلہ کی ملکیت تھا۔ اس وقت میں نے اپنے کو مھے پر صحضور کو دیکھا۔ گومیری عمراس وقت چھوٹی تھی (اس لئے) مجھے بہت خفیف سمایا دہے۔ اس کے بعد دوسری دفعہ حضور کی زیارت اس وقت ہوئی جب میں دیمبر و ۱۹۰ میں قادیان آیا اور بیعت کی۔ \*

#### بيعت كى توفيق يا نادسمبر و ١٩٠٠:

جلسہ الانہ و وائر پرآپ قادیان آئے۔ آپ کے لئے یہ قادیان کی زیارت کا پہلام وقعہ قا۔ آپ بیان فرماتے ہیں:

'' میں ڈاکٹر عباد اللہ صاحب کے ہمراہ قادیان چلا گیا۔ بیعت کرنے کا ابھی کوئی خاص ارادہ

نہ تھا۔ جب لوگ بیعت کرنے گئے تو جس طرح کوئی پکڑ کرلے جاتا ہے میں کھے کر چلا گیا

اور بیعت کرلی۔ المحمد لللہ علیٰ ذالک ۔ رسمبر و وائ کی غالبًا ۲۷ یا ۲۸ تاریخ

تھی۔ اس کا اعلان جنوری او وائے کے اتحام میں ہے۔''

آپ کانام فہرست بیعت کنندگان میں یوں مرقوم ہے:

<sup>\*</sup> خطوط وحدانی کے الفاظ میری طرف سے ہیں۔ ملک صاحبؓ نے مجھ سے وعدہ کیاتھا کہ کسی وقت امرتسر والا مکان مذکور دکھاؤں گا۔لیکن افسوس کتقسیم مُلک اور بعدازاں اُن کی وفات کی وجہ سے موقعہ ہاتھ سے نکل چُکا ہے۔ (مؤلف)

'' ٨مولی بخش صاحب" " " " " " (لعنی امرتسر کنژه همیل سنگهے) \*

بعض رشتہ داروں نے بیعت کرنے پر آپ ہے متعلق افسوس کا اظہار کیا اور آپ ہے والدصاحب سے علیحد گی میں آپ ہے کے لا فد جب ہوجانے پر اظہار ہمدردی کیا۔ مگر انہوں نے جواب میں کہا کہ میں اپنے بیٹے میں کوئی برائی نہیں دیکھا۔ وہ پہلے سے اچھا ہے؛ بلکہ مجھ سے بہتر مسلمان معلوم ہوتا ہے۔ ایسی ملازمت ہونے کی وجہ سے جہاں اکثر لوگوں کوکام پڑتا ہے؛ آپ کوعوام سے بھی کوئی قابل ذکر تکلیف نہیں پنچی۔

#### آپ این کنزدیک حضور کامقام:

حضورً کے مقام کے متعلق آپ بیان کرتے تھے کہ:

''جب (میں نے) بیعت کی تو حضرت اقد س' کو ایک صادق انسان سمجھ کر بیعت کی اور اس ایمان سے کی کہ جو بچھ حضورًا پنی حیثیت اور تعلق باللہ اور دعاوی کے متعلق فرماتے ہیں وہ بچے ہے۔ چند ہی ماہ بعد میرے اور میرے دوست میاں عزیز اللہ صاحب و کیل کے درمیان اس بارہ میں گفتگو شروع ہوگئی کہ حضرت اقد س کا مقام کیا ہے۔ اس وقت میرا استدلال بیتھا کہ حضورًا کا اور حضورً کی جماعت کا مقام بمقابلہ مسلمانوں کے وہی ہے جوقوم یہود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ناصری اور آپ کی جماعت کا تھا۔ بلکہ میں نے اس وقت ہی کہا تھا کہ اس مما ثلت سے معلوم ہوتا ہے کہ خواہ کسی طرح ہو ہمیں دیگر مسلمانوں سے بالکل ایک الگ جماعت بنا پڑے گا۔ اور ہمارے تعلقات ان سے وہی ہوں گے جو نصار کی کے یہود سے ہوئے۔ میاں عزیز اللہ صاحب نے اب جماعت احمد ہے تعلق قطع نصار کی کے یہود سے ہوئے۔ میاں عزیز اللہ صاحب نے اب جماعت احمد ہے تعلق قطع کر رکھا ہے۔ لیکن چند سال ہوئے جب میں نے ان کو یہ بات یا دولائی تو انہوں نے اس کی قصد ایق کی۔ اس لئے جب اشتہار ''ایک غلطی کا از الہ'' \*\*\*' نکلا تو مجھے اس پر کوئی تر درنہیں ہوا نہ ہوئی غیر معمولی بات معلوم ہوئی۔ بلکہ میں نے اسے نے خیال کی واضح تا ئیر سمجھا۔'' \*\*\*

<sup>\*</sup> الحکم جلد ۵ نمبرا (صفحه ۱۲ کالم ۲۳) بابت ۱۰ جنوری ۱۰وائه لیکن "صفحه ۱۵ مولا بخش صاحب امرتس" کی بیعت (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ میر ۲۳ کی بیعت کانہیں بلکہ سی اور صاحب کا ہے۔ کیونکہ ملک صاحب گی بیعت کانہیں بلکہ سی اور صاحب کا ہے۔ کیونکہ ملک صاحب گی بیعت ۲۷ یام ۲۸ دسمبر و ۱۹۰۰ کی بیعت ۲۷ یام ۲۸ دسمبر و ۱۹۰۰ کی بیعت ۲۷ یام ۲۸ دسمبر و ۱۹۰۰ کی بیعت ۲۷ یام کان تھا۔ (مؤلف) \*\* مصنفه ۵ نوم بر او ۱۹۰ و در مؤلف) \*\* مصنفه ۵ نوم بر او ۱۹۰ و در مؤلف)

<sup>\*\*\*</sup> خطوط وحدانی کے الفاظ میری طرف سے زائد ہیں۔ (مؤلف)

آپ اس امر پر بہت اظہار تاسف کرتے تھے کہ باوجود یکہ امرتسر قادیان سے بالکل قریب تھا آپ گریب تھا آپ گریب تھا آپ گرت قادیان آ کر حضرت اقد مل کی صحبت بابر کت سے مستفیض نہ ہو سکے نوخیز کی عمر بھی شایداس کا باعث تھی۔ آپ قادیان چار پانچ دن کے لئے ایک بارعدالتوں میں ماہ تمبر میں تعطیلات ہونے پر اور دوسری بارجلسہ سالانہ برآ یا کرتے تھے۔

# قادیان کے متعلق ملک صاحب گارؤیا اور حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام کی تعبیر:

ملک صاحبٌ بیان کرتے تھے کہ جب و ۹۰ اء میں مُیں نے بیعت کی تواس سے تھوڑا عرصہ بعد میں نے ا یک عجیب رؤیا دیکھا کہ میں قادیان میں دوسری بار گیا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ قادیان اس وقت کے مطابق ایک حچوٹا ساقصبہ ہیں بلکہ ایک بڑا شہر بناہؤ اہے اور مسجد اقصلی کے پاس جو ہندوؤں کا کنوآں ہے وہ نہیں ہے۔ وہاں بڑا کھلا چوک ہےاورلوگوں کا ایک اجتماع ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہاں کیا ہور ہاہے۔تو ایک شخص نے کہا کہ ایک غیراحمدی نے حضرت صاحبً کوچیلنج دیاتھا کہ اگر آپ سیے ہیں تو میرے مقابلہ میں لٹو گھما کیں۔اگر آپ جیت گئے تو میں آئے کوسیاتشلیم کرلوں گا۔اس نے بیجھی کہا کہ (حضرت) مرزاصاحبؓ نے اس کے مقابل پرلٹو گھمایا اور آئے لٹو گھمانے میں اس سے جیت گئے۔ مجھے تعجب ہوا کہ گجا دعویٰ مسیح موعودٌ اور گجا لٹو گھمانا۔ چنانچہ میں بھی بھیٹر کو چیرتا ہوا آ گے بڑھا تا کہ دیکھوں کہ کیا واقعی حضرت صاحب لٹو گھماتے ہیں۔میرے اس اجتماع میں داخل ہوتے ہی ایک شخص مجمع میں سے بیہ کہتے ہوئے حلقہ کے اندر گیا کہ ''اودے والا لاٹو جت لیاسی ۔ آ کھال میرے نال چھڈ ے۔''یعنی اس کالٹوہی تم نے جیت لیاتھا آ میرے مقابلہ میں لٹو تھما کردیکھے۔اس پر حضرت صاحبٌ نے فر مایا کہ آ بھی آ جائیں۔ چنانچہ اس شخص نے تواپنے لئویر اُلٹی جالی لپیٹی اور حضرت صاحبٌ نے سیرھی (اس طرح اس کھیل میں مبتدی کرتے ہیں ) اور ہر دونے لٹوچھوڑ دیئے۔اس نے تو راؤنڈ بال (Round Ball) کی طرح زور سے لٹوچھوڑا۔اور حضرت صاحب نے انڈر بال (Under Ball) کی طرح بالکل آ ہتہ سے اپنالٹوچھوڑا۔ اس كالثوبهت زور سے گھوم رہاتھا' اور حضرت صاحبٌ والے كى رفتار بالكل ست بھى \_ بظاہر كوئى مقابليه نہ تھا۔ چنانچيہ میں نے دیکھا کہ حضرت صاحبً کالٹولڑ کھڑا کر گرنے کے قریب ہؤ ااور دوسراز وریرتھا۔اتنے میں حضرت صاحبً اس کے لٹویر جھکے اور اس کو تین پھونکییں ماریں جن ہے وہ لٹو بلکا ہوکر بالکل گر گیا۔ اور حضورً کا چلتا رہا۔ حضورً نے اس پر دونوں لٹواُٹھا کراپنی جیبوں میں ڈال لئے۔ مجھے بیخواب دیکھ کرشرم ہی آئی کہ بیتو بچوں کی ہی باتیں ہیں' حضورً سےان کوکیا نسبت؟ پیر میرے ہی خیال ہیں۔ میں نے اس کا ذکراینے دوست صوفی غلام محمرصا حب (والد صوفی عبدالرحمٰن صاحب مصوفی عبدالرحیم صاحب ملازم ریلوے وصوفی غلام الله صاحب) سے کیا تو انہوں نے جھے مشورہ دیا کہ بدرؤیا حضرت اقدی کی خدمت میں لکھ دول۔ جھے شرم تو محسوس ہوتی تھی لیکن لکھ دیا۔ حضور کا جواب آیا کہ آپ کی خواب رؤیا صالحہ ہے۔ لٹوسے مراد دنیا کے دَور ہیں۔ اس سے مرادیہ ہے کہ ابتداء میں مخالفوں کے دَورز وروں پر ہونگے مگر انجام کار اللہ تعالی ہم کو فتح دے گا۔ ملک صاحب ہیان کرتے تھے کہ بیخواب جس طرح پوری ہوئی جس طرح تادیان کا قصبہ بڑھا۔ بیسب کو معلوم ہے اور لُطف بیہ ہے کہ جھے اب بحثیت پر یذیڈٹ ٹاؤن کمیٹی قادیان اس کام سے خاص تعلق ہے۔ شاید بیخواب اس لئے جھے دکھائی گئی۔ اور حدیث شریف میں ذکر آتا ہے کہ سے موعود کی پھوٹکوں سے کفار مریں گاس سے مراد آپ کی دعا کیں ہی تھیں۔ اور خواب میں پھوٹک سے مراد آپ کی دعا کیں ہی تھیں۔ اور خواب میں پھوٹک سے مراد آپ کی دعا کیں ہی تھیں۔ اور خواب میں پھوٹک سے مراد آپ کی دعا کیں ہوتی ہے۔ اور آخری سالوں میں حضرت سے موعود علیہ الصلو ق والسلام نے مباحثات کا طریق بالکل بند کر دیا تھا۔ اور فرمایا تھا کہ اب ہم دعا سے کام لیں گے۔

#### حضرت مسيح موعود عليه السلام كاوصال:

ملك صاحبً بيان كرتے تھے كه:

" حضرت مین موجود علیه الصلاق والسلام کے وصال کے (رنجدہ سانحہ) کی خبر میرے ایک پیچا صاحب نے مجھے اس وقت دی جب میں عدالتِ مطالبہ خفیفہ امر تسر میں ایک عرضی دعویٰ کا اگریزی ترجمہ کررہا تھا۔ اس وقت (اس المناک خبر کے سُلتے ہی مجھے اس قدر شدید صدمہ ہوا کہ ) گو چند کھوں کے لئے ہی ایسا ہوا گر میری نظر بالکل جاتی رہی اور سامنے پڑے ہوئے کا غذ کے حروف نظر نہ آتے تھے۔ دوسرے روزہم بمعہ ڈاکٹر عباداللہ صاحب اور وستوں کے میچ کی گاڑی سے بٹالہ اور وہاں سے یکہ پر قادیان گئے۔ وہاں حضور کے چبرہ کو جواس وقت بھی ٹو رانی تھا دیکھا۔ انتخاب خلافتِ اولیٰ ہؤ ا۔ اور پہلے جن لوگوں نے بیعت کی ان میں مئیں نے بھی خلافتِ اولیٰ کی بیعت کا شرف حاصل کیا۔ اس سے اگلے جمحہ کو مجھے بیتو فیق ملی کہ میں نے بہلی دفعہ تقریر کی ۔ اور جماعت کو سمجھایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہتے تھے ( کہ ) رسول اللہ (صلعم) فوت نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ اللہ عنہ جو کہتے تھے ( کہ ) رسول اللہ (صلعم) فوت نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ البین مرنے والا نہ سمجھتے تھے بلکہ بعض پیشگو کیاں تھیں۔ جو حسب خیال پوری نہ ہوئی تھیں۔ یہاں بھی یہی حال ہے۔ اورا می طرح پوری ہوں گی۔ "\*

<sup>\*</sup> خطوطِ وحدانی والے الفاظ میری طرف سے ہیں۔ (مؤلف)

#### بيعت خلافتِ ثانيه:

خلافت اولی کے آخری ایام میں سلسلہ خلافت کو آئندہ کے لئے یک قلم موقوف کرنے کے لئے ایک طبقہ سر توڑ کوشش کرر ہاتھاان دنوں حضرت خلیفہ الاول اور خاندان حضرت مسیح موقود علیہ السلام کے خلاف بے بنیاد الزامات کی تشہیر کی گئی۔ احباب اس وقت کے حالات کا بچھا ندازہ اس وقت کے اخبارات اور رسائل خلافت احمدیئہ ضمیمہ خلافت احمدیئہ میں کہ جماعت میں کس قدر زلزلہ عظیمہ ہر پاکیا گیا تھا۔ جس کے نتیجہ میں جماعت کا ایک حصہ ہمیشہ کے لئے منقطع ہوگیا۔

خلافتِ اولیٰ کے قیام اوراپی ہیعت کے ذکر کے بعد ملک صاحبؓ قیام خلافت ثانیہ پراپنی ہیعت کا واقعہان الفاظ میں بہان کرتے ہیں کہ

''بیعت خلافت ثانیه کا معامله البته مختلف ہے۔حضرت خلیفه اول ؓ کی وفات ہے ایک روز پہلے مَیں قادیان گیا اور حضرت خلیفہ اول ؓ کو بے ہوثی کی حالت میں دیکھا اور وہاں سے امرتسر چلا گیا۔ دوسرے دن جب میں گور داسپور جار ہاتھا۔ کیونکہ ان دنوں میں وہاں سیشن کورٹ میں کلرک آف کورٹ تھا تو بٹالہ ریلو ہے شیشن پرایک ہندو یکہ بان نے مجھےاطلاع دی که مولوی صاحب افوت ہو گئے۔اگر چہ تجہیز وتکفین ابھی نہ ہوئی تھی۔مگر مجھے (یہ) خیال تھا کہ خلافت پر کچھ جھگڑا ہوگا۔اس لئے ممیں اس خیال سے اس وقت قادیان نہ گیا کہ معلوم نہیں وہاں کیا فیصلہ ہو۔اییا نہ ہو( کہ )مَیں کسی قتی رَومیں بہہ جاؤں اور پھرمشکل ہو۔ خیال بدکیا کہ بعد میں غور کر کے جو پہلومناسب ہوگا اختیار کرلیا جاوے گا۔ گور داسپور پہنچا تو مولوی محمعلی صاحب کا وہ ٹریکٹ جوانہوں نے خلافت کے خلاف ککھا تھا بذریعہ ڈاک آیاہؤا تھا۔معلوم ہوتا ہے کہوہ پہلے سے تیارتھااور جونہی حضرت خلیفہاول کی وفات کی تار (لاہور) نیپنچی اسے سُیر د ڈاک کردیا گیا۔اس کے بعد الفضل اور پیغام ضلح میں خلافت کے متعلق بحث شروع رہی ۔اورمنیں قریباً دوماہ تک ہر دویر چوں کود کیتار ہا مگر کوئی فیصلہ نہ کرسکا۔لیکن جب اللہ تعالی حابہتا ہے تو خود ہی سامان پیدا کردیتا ہے۔امرتسر میں الحجمن ترقی تعلیم کا جلسہ ہؤ ا۔اس میں مولوی څمرعلی صاحب بھی ..... آئے میں ان کوشنخ څمہ عمرٌصاحب بیرسٹرایٹ لاء کے مکان پر جا کر ملا۔ وہ میرے پہلے (سے )اچھے واقف تھے ان ہے ذیل کی گفتگو ہوئی۔ مولوی صاحب: آپنے بیعت خلافت کرلی؟

ملک صاحب: ابھی نہیں۔

مولوی صاحب: آپ کے دوستوں (ڈاکٹر عباد اللہ صاحب۔سردار فضل حق صاحب وغیرہ)

نے تو کر لی ہے۔

ملک صاحب: میں نے ابھی نہیں گی۔

مولوی صاحب: پھر ہماری طرف آ جاؤ۔

ملک صاحب: اجھی یہ بھی فیصلہ ہیں کیا۔

مولوي صاحب: آپ چنده کهان دیتے ہیں؟

ملك صاحب: جہاں پہلے دیتا تھا (قادیان)

مولوی صاحب: پھر ہمیں بھی دیا کرو۔

ملك صاحب: بهت احجماله

ملک صاحبٌ سناتے تھے کہ اتفاق الیا ہوا کہ جلسہ کے بعد مولوی محمطی صاحب بٹالہ جارہے تھے اور میں

گورداسپور۔اورہم گاڑی میں ایک ہی ڈبمیں سوارہوئے۔وہاں بھی اسبارہ میں گفتگوہوئی جودرج ذیل ہے۔

ملک صاحب: آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ صدر انجمن کا فیصلہ جماعت کے امور میں واجب

الانتباع مو؟

مولوي صاحب: بال-

ملک صاحب: صدرانجمن کے ممبران کی کثرت نے تو (حضرت) میاں صاحب کی بیعت

كركاي فيصله كاعملاً اعلان كرديا اب آپ كوكيا عذر ہے؟

مولوی صاحب: پیمعامله با قاعده صدرانجمن میں پیش نہیں ہوا۔

ملک صاحب: اس کا توبیر (سہل) علاج ہے کہ آپ دوبارہ پیش کرالیں۔مگر کیا آپ توقع

رکھتے ہیں کہ اب مبائع ممبر کچھاور رائے دیں گے۔؟

مولوی صاحب: نہیں۔

ملک صاحب: پھرآپ کے ہاتھ میں کیارہا؟

مولوی صاحب: اب وه انجمن انجمن نهیں رہی۔

ملك صاحب: كيون؟

مولوی صاحب: صدرانجمن ایک خود مختار بستی رکھنے والا ادارہ تھا مگراس انجمن نے بیہ

ریز ولیوشن پاس کردیا ہے کہ خلیفہ صاحب ان کے فیصلہ کوتوڑ سکتے ہیں۔

ملك صاحب: حضرت ميح موعودٌ كيا تو رُسكته تصيانهيں؟

مولوی صاحب: وہ تو سلسلہ کے مالک تھے جوجا ہتے کر سکتے تھے۔

ملك صاحب: كياحضرت خليفهاوّلٌ تورُّ سَتَع تَهِ؟

مولوی صاحب: تهبیں۔

ملک صاحب: کیاانہوں نے عملاً بھی ایسا کیا؟

مولوی صاحب: دوتین دفعه

ملک صاحب: پھرآپ نے کیا کیا؟

مولوی صاحب: جم خاموش رہے اور وہ بات برداشت کرلی۔

ملك صاحب: كيون؟

مولوی صاحب: (حضرت) مولوی صاحب (خلیفه اوّلٌ) کی شخصیت کورُعب غالب تھا۔

ملک صاحب: ید دین کا معاملہ تھا۔ سب کام تو آپ نے خود ایسے طریق پر کئے جس سے

آپ کے خلاف نتیج نکلتا ہے۔اس اختلاف کومٹانے کی بھی کوئی صورت ہے؟

مولوی صاحب: نہیں۔ ایسے مواقعہ پر سوائے Split (جماعت کے دو گلڑے ہوجانے)

کے کوئی جارہ ہیں۔

ملک صاحب: پیات بہت مایوس کن ہے۔

اوربھی بہت ہی باتیں ہوئیں جوسلسلہ کے سی اخبار میں شائع ہو چکی ہیں

الغرض اس ملا قات كالثربيه ؤاكه لا مهور كي جماعت ميں شامل مونے كاخيال آپ اُ كے دل سے نكل گيا۔اب

صرف ایک ذراس تحریک کی سرباقی تھی جوآپ اُ کوقادیان پہنچادے۔چنانچہآپ ہیان کرتے تھے کہ:

(''انہی دنوں) مکیں نے حضرت خلیفہ اول ؓ کوخواب میں دیکھا کہ وہؓ ایک سبزگھاس کے

میدان میں ایک باغ میں تکبیراگائے بیٹھے ہیں اور بیار سے معلوم ہوتے ہیں۔ (آپٹے نے)

مجھے خاطب کر کے ایک (ایسی) عجیب عبارت بولی جیسی ...... میں نے نہ جھی بولی نہ

کھی'نہ سُنی تھی۔ فرمایا' آنا نے سانپ کو بڑھاپے نے جوانی کو مار ڈالا ہم بھی ایک میں اپنے اختلافات کو مار ڈالو۔ \* بیدار ہوا تو مجھے یقین تھا کہ اس سے مراد بہ ہے کہ بیعت خلافت کرلو۔ چنانچ میں نے پہلے جلدی ہی (بیعت کا) خطالکھ دیا اور پھر بعد میں دستی بیعت کھی کی ۔ لا ہور کے جلسہ (سالانہ) کی تاریخ ابتداء ایک دن پہلے تھی۔ اس لئے پہلے دن میں نے لا ہور کا جلسہ دیکھا اور پھر قادیان چلا گیا۔ خو اجہ کمال الدین صاحب نے جو بوقت وفات حضرت خلیفہ اول ولایت میں سے واپس آ چکے تھے۔ انہوں نے مجھے سٹج پر بلاکر معانقہ کیا اور کہا (کہ) یہ کیا ہور ہا ہے۔ میں نے کہا (کہ) یہ تو آپ بڑے لوگ ہی جانیں۔ چونکہ وہ (بھی) کشمیری شے اور میں بھی کشمیری....... (اسے مرنظر رکھکر) انہوں نے کہا''اچھا خیر ہے چا ول رگڑ گرئی سفید نکلتے ہیں۔''

ملک صاحبؓ ہے میاں اللہ بخش صاحب احمدی کلاہ فروش امرتسر نے بعد میں دریافت کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپؓ نے کہا کہ لا ہور میں محض منطق اور دلائل بلا رائے ہے؟ آپؓ نے کہا کہ لا ہور میں محض منطق اور دلائل بلا روحانیت ہیں اور قادیان میں روحانیت بھی ہے۔ انہوں نے اس کا ذکر مولوی یار محمد صاحب مختار سکنہ نور پور مدی خلافت سے کیا توانہوں نے جھٹ مجھے اپنے الہامات اور دلائل پر شتمل اک پلندہ بھیج دیا اور مطالبہ کیا کہ قادیان میں جوروحانیت دیکھی ہے۔ انہیں بتلاؤں چونکہ ان کے دماغ میں نقص تھااس کئے میں نے جواب نہ دیا۔

### ماسرْ عبدالحق صاحب عيسائي كي بيعت:

#### ملک صاحب ایان کرتے تھے کہ:

"غالبًا ٢٠٠١ء کی بات ہے کہ ایک عیسائی گریجوایٹ ماسٹر عبدالحق نام قادیان تشریف لائے۔ وہ کئی سوالات لکھ کرلائے ہوئے تھے۔ ابھی اُنہوں نے غالبًا تثلیث کے متعلق ہی سوال کیا اور کہا تھا مناظر قدرت مثلًا درخت اوراس کی ٹہنیاں انسان کا بدن اور پھیلائے ہوئے ہاتھ اس پر گواہ ہیں۔ اس پر سیر میں حضور نے تقریر فرمائی جو غالبًا تین دن جاری رہی۔ یقریر اخبار الحکم میں چھپ گی ہے۔ مگر جو بات میں یہاں بیان کرنا چا ہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم نے ماسٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ کا تقریر کے متعلق کیا خیال ہے۔ تو

<sup>\*</sup> ملک صاحبؓ فرماتے تھے کہ''اپنے اختلافات کو'' کے الفاظ مفہوماً ہیں باقی کے حضورؓ کے فرمودہ الفاظ ہی ہیں میں سارے بیان میں سوائے خط کشیدہ کے باقی خطوط وحدانی کے الفاظ مؤلف کی طرف سے ہیں۔(مؤلف)

انہوں نے کہا کہ مجھے بتلایا گیا تھا کہ اگر کوئی (حضرت) مرزا صاحبؓ سے پچھ باتیں دریافت کرنے کے ارادہ سے ان کے پاس جاوئ تو گفتگو کے شروع ہوتے ہی (حضرت) مرزا صاحبؓ الیمی تقریر کرتے ہیں کہ اس کے تمام مجوزہ اعتراضات کا جواب اس میں آ جا تا ہے۔ میر بے ساتھ بھی یہی معاملہ ہؤا۔ میں نے کئی اعتراضات لکھے ہوئے تھے۔ گرمیں نے ابھی ایک ہی سوال کیا تھا کہ حضرت مرزا صاحبؓ نے سب کا جواب دے دیا۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہوگئے اور بہت دیر مدرسہ تعلیم الاسلام قادیان میں بطور ٹیچر رہے۔ انہوں نے جب بیعت کرنا چاہی تو یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ حضورؓ ایک عیسائی کی کس طرح بیعت کین چیہ طرح بیعت کین چیہ طرح بیعت کیں گور سے دیا جو سایا اور مسلمان کرنے کے بعد بعت کیں گور بیعت کی گور ہیں ہوگئے کے بعد بیعت کرنا چاہی تو یہ سوال بیدا ہوا تھا کہ حضورؓ ایک عیسائی کی کس طرح بیعت کیں گارے بیدا ہوا تھا کہ جنوب ہو تھایا اور مسلمان کرنے کے بعد بعت کی ہوں کے بعد بعت کی ہو

اقتراح معجزه سنت انبیاء کے خلاف ہے:

ملک صاحبؓ بیان کرتے تھے کہ' ایک صاحب عبدالحی عرب قادیان میں بہت در رہے تھے۔انہوں نے ایک دن مجھے امرتسر میں بتایا کہ میں نے حضرت مسے موعود علیہ السلام کی ایک عربی تصنیف غالبًا التبلیغ جوآئینہ کمالات اسلام کے ساتھ چیسی ہوئی ہے۔۔۔۔۔۔یڑھی

''ای اثناء میں قادیان سے میرے خط کا جواب جو خاص حضرت اقد س مرز اصاحب کے دستِ مبارک سے کھھا ہوا تھا مجھے بہنچا۔ میں نے لا ہور چھوڑ نے سے پہلے دل میں وعدہ کیا تھا کہ میں صرف دلائل ہی نہیں' بلکہ کوئی آسانی نشان دکھے کر اینے موجودہ ندہب کورک کرونگا۔ میں بخیر وعافیت بتاریخ ۲۳ دمبر 191 بوقتِ ظہر منزل مقصود پر پہنچ گیا۔۔۔۔۔۔۔ ایک دن میں نے آزمائش کے طور پر پانچ سوالات کھے اور دل میں سوچا کہ اگر مرز اصاحب میرے پوچھنے سے پہلے ان کے جوابات دیدیں تو ضرور خیال کرونگا کہ وہ مامور کن اللہ میں۔ چنانچہ دوسرے دن مرز اصاحب نے بیشتر اس کے کہ میں کچھے کہوں' پانچوں سوالات کے جوابات پورے طور پر اثنائے تقریر میں اداکر دیئے۔ بس میں نے مجھے لیا بلکہ یقین کر لیا کہ وہ خدا کی طرف سے میں راک پر بیعت کی۔''

(الحكم جلد ٢ نمبرا صفحه ٤ بابت ١٠ جنوري ١٩٠٢ع)

<sup>\* ( ( )</sup> خطوط وحدانی میں الفاظ میری طرف سے ہیں۔

<sup>(</sup>ب) مکرم بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی درویش اس واقعہ کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے۔

<sup>(</sup>ج) اس کی تصدیق روایت نمبر ۲۵ کے مندرجہ سیرۃ المہدی حصہ سوم نیز نشی عبدالحق صاحب طالب علم بی۔اے مشن کالح لا ہور'' کے اپنے خط سے ہوتی ہے جس کا اقتباس درج ذیل ہے:

<sup>(</sup>د) تفصیلی گفتگود کیھنے کے لئے احباب الحکم کے ذیل کے پر چوں کی طرف رجوع فرمائیں۔جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۲۳ کنمبر ۳ صفحہ ۳ کمبر ۵ صفحہ ۳ کا کمبر ۲ صفحہ ۲ کمبر ۲ صفحہ ۲ کمبر ۲ صفحہ ۲ کمبر ۲ کمبر ۲ صفحہ ۲ کمبر ۲ صفحہ ۲ کمبر ۲ کمبر ۲ کمبر ۲ صفحہ ۲ کمبر ۲

تو وہ عربی پڑھ کرمیں نے کہا کہ ایسی فضیح عربی تو (ایک) عرب بھی نہیں لکھ سکتا۔ چہ جائیکہ
ایک عجمی لکھے۔اگر بیعر بی حضرت مرزاصا حب کی ہی لکھی ہوئی ہے تو وہ ضرور ما مور من اللہ
ہیں (اور) کہا (کہ) میں اس امر کی تحقیق کیلئے قادیان آیا اور حضرت صاحب سے دریافت
کیا کہ کیا یہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ فرمایا ہاں۔اللہ کے فضل سے میں نے ہی لکھی
ہے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ الیں عربی مجھے لکھ کر دکھلا دیں تو میں آپ کوصا دق ما مور من اللہ ستایم کر لیتا ہوں۔اللہ! اللہ! حضور نے کیا پاک جواب دیا۔اگر کوئی غیر ما مور ہوتا تو حصٹ لکھنے بیٹھ جاتا۔حضور نے جواب دیا (کہ) یہ جو آپ طلب کرتے ہیں بیا یک افتر احی معجزہ ہے۔ جو سنت انہیاء کے خلاف ہے۔ میں ایسانہیں کر سکتا۔ میں تو تب ہی لکھتا ہوں جب میرا خدا مجھ سے کھوا تا ہے۔ پھر عرب صاحب نے مہمان خانہ میں بیٹھ کرایک عربی خط کھی کر حضور سے چند باتیں پوچھیں حضور نے عربی میں جواب دیا تو عرب صاحب کی تسلی ہوگئی اور بعیت کر لی۔ \*

# حضور کی شعر گوئی اور تذکرة الشها دنین کی فارسی نظم:

ملک صاحب ہیان کرتے تھے۔ ''اسی قتم کی ایک اور مثال جھے یاد ہے۔ اور وہ یہ کہ جب صاحبز ادہ عبد الطیف صاحب شہید گے کابل میں سنگ ارہونے کے فوراً بعد ہم قادیان گئے تو بعد مغرب کی مجلس میں اس کا تذکرہ تھا۔ غالبًا ( مرم سید ) احمد نور صاحب کابلی (افغانستان سے) آئے تھے اور اُنہوں نے حالات سنائے تھے۔ حضور کو سخت صدمہ تھا۔ حضور نے ارادہ فلا ہر فر مایا کہ ہم اس کے متعلق ایک کتاب لکھیں گے۔ مجھے چونکہ حضور کے فارتی اشعار سے بہت محبت ہے، میں نے عرض کیا حضور ! کچھ فارتی اشعار بھی ہوں۔ حضور نے حجوث فر مایا ''نہیں ہمار امضمون سادہ ہوگا۔''لیکن جب کتاب تذکرۃ الشہادتین شائع ہوئی تو اس میں ایک لمبی پُر درد فارسی نظم تھی۔ مجھے اس وقت خیال آیا کہ ( یہ ) کیسے شائع ہوئی تو اس میں ایک لمبی پُر درد فارسی نظم تھی۔ مجھے اس وقت خیال آیا کہ ( یہ ) کیسے پاک لوگ ہیں ایپ ارادہ سے نہیں بلکھیچے ربانی تح یک کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ ورندان کوشعر گوئی سے کوئی نسبت نہیں'۔ \*\*

<sup>\*</sup> خطوطِ وحدانی والے الفاظ میری طرف سے ہیں۔ (مؤلف)

<sup>\*\* (</sup>الف) خطوط وحدانی کے الفاظ میری طرف سے ہیں۔ (باقی ایکل صفحہ یر)

# حضورً كالوكون كي طول طويل باتيس بغير ملال كسننا:

ملک صاحبٌ بیان کرتے تھے۔''ایک صاحب میاں جان محمدنام ہمارے گھر کے سامنے امرتسر میں رہتے تھےوہ بہت باتونی تھے۔حضرت اقدسؓ کی کتاب سُر مہ چیثم آربیہ کے عملاً حافظ تھے اور باوجودان پڑھ ہونے کے آریوں سے خوب بحث کیا کرتے تھے۔ان کومراق کی مرض ہوگئی۔ جوبھی ملتا اس کواپنی مرض کے لمبے (چوڑے) حالات سُناتے تھے۔لوگ تنگ آ جاتے اوران کی باتیں سننے سے گریز کرتے ان کوکسی نے کہاتم قادیان جاؤاور (حضرت) مولوی حکیم نورالدین صاحبؓ سے علاج کرواؤ۔انہوں نے کہا کہوہ بڑے آ دمی ہیں میری داستان کبسُنیں گے؟ اس شخص نے کہانہیں وہ بڑے بااخلاق انسان ہیں ضرورتمہاری باتیںسُنیں گے۔ چنانچہ وہ صاحب قادیان آ گئے۔اتفاق ایساہؤ اکہ جب وہ کیے سے جا کراُٹرے (تو)اسی وقت حضرت اقد سُ بمعه خدام سیر سے واپس تشریف لارہے تھے۔ میکہ والے نے کہاوہ (حضرت) مرزاصا حب آرہے ہیں پھر کیا تھا وه صاحب مکه سے اُترے اور سید ھے جا کرمصافحہ کیا اور اپنی بیاری کا حال اپنی مراقی حالت میں سنانا شروع کیا۔ داستان اس قدر لمبی ہوگئ کہ سب لوگ تنگ آ گئے مگر حضرت اقدی ؓ آرام سے کھڑے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے سب کچھ سُنتے رہے۔ آخر کارمیاں جان محمد صاحب نے خودہی کہا کہ اب میرامنہ خشک ہو گیا ہے۔ اس برحضور ہے فر مایا بهت احیما آیم مهمان خانه میں جاویں اور یکھ کھاویں پئیں ۔اور پھر مولوی صاحب ( مراد حضرت حکیم نور الدین صاحبؓ) کوحالات سُنا کران سے دوائی لیں۔ چنانچہ بیصاحب تازہ دم ہوکر (حضرت) مولوی (نور الدین صاحبؓ) کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور وہی داستان طویل شروع کردی (حضرت) مولوی صاحبؓ نے حجٹ نسخہ لکھ کر دے دیا اور کہا مجھے آ یے کی مرض معلوم ہے اور اس کی داستان نہ سُنی ۔ انہوں نے نسخہ تو لے لیا مگر کہا کہ کہتے تو تھے کہ مولوی نورالدین صاحبؓ بڑے بااخلاق ہیں مگر حضرت مرزاصاحبؓ کےاخلاق سے ان کوکیا نسبت؟ اس کا ان پر اس قدر اثر ہؤ ا کہ انہوں نے بیعت کرلی۔ بہ واقعہان کی موجودگی میں ڈاکٹر عباداللہ

بقیہ حاشیہ : (ب) معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کرم سیداحمد نورصاحب کے قادیان میں آ مدسے پہلے کا ہے کے ونکہ ملک صاحب بیان کرتے ہیں کہ شہادت کے فوراً بعد آپ قادیان گئے اور فوراً بعد سیدصاحب قادیان نہیں آئے بلکہ خوست سے منومبر ۱۹۰۳ء کو پنچ ( تذکر ۃ الشہا دتین صفحہ ۱۸) اور حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام یہ چاہتے تھے یہ کتاب گور داسپور مقدمہ پر ۱۱۱ کتو پر سر ۱۹۰۰ء کو جانے تک مکمل ہوجائے (صفحہ ۲۵ کے سر کے تاریخ تصفیہ ۱۷ کے اور یہ فاری نظم صفحہ ۱۹۵ تا ۲۰ پر درج ہے۔ اس لئے لاز ما سیدصاحب کی آ مدسے بل ملک صاحب تقادیان گئے ہونگے۔ (مؤلف)

صاحب مرحومٌ نے مجھے سایا تھا اور انہوں نے تصدیق کیا تھا۔"\*

### فيصله البل بمقدمه كرم دين:

ملك صاحبً فرماتے تھے:

'' جب کرم دین بھیں والے نے حضورٌ پر گور داسپور میں کتاب موا ھبالرحمٰن کی تحریر کی بناء يردعويٰ بتكعزت كيابؤ اتها ـ توحضورٌ نے ايك الهام شائع كيا تھا'' و العاقبة لِلمتقين .....'' اورتشریح بیفر مائی تھی کہ بیگور داسپور کے مقد مات کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی انجام کارہم کوفتح دےگا۔لیکن اس مقدمہ میں ہندومجسٹریٹ نے حضورٌ کو یا نصدرو پیچر مانہ کی سزا دے دی۔ وہ جر مانہ تو خیراسی وقت ادا ہوگیا۔مگراس کے جلد ہی بعد حضورًا کوایک اور فوجداري مقدمه ميں جوجہلم ميں حضورً كےخلاف دائر تھاجہلم جانا پرا۔ امرتسر كے شيثن برہم حضورٌ کو ملنے گئے ۔میاں عزیز اللہ صاحب وکیل نے حضورٌ کوکہا کہ لوگ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں (کہ)مقدمہ میں بریت نہ ہوئی 'سزا ہوگئ الہام غلط ہوگئے۔اس پر حضورً نے نہایت بے تکلفی سے مگر ایک ایسی معصوم آواز سے 'جواس وقت سے اس وقت تک میرے کا نوں میں گونج رہی ہے اوروہ انداز ایک وجد کی کیفیت پیدا کرتا ہے اس قدر فرمایا۔ پیشتابکارلوگ ہیں ان کوانجام دیکھنا جا ہے ۔' کہنے کو یہ چندلفظ تھے مگر مجھ پر جوان کا اثر ہے وہ بس میرادل ہی جانتا ہے۔اس کیفیت کو بیان کرنے کوالفاظ کافی نہیں ہوسکتے۔ ''مقدمه مندرجه بالا کا جب اپیل سیشن کورٹ امرتسر میں ہؤ ااس وقت مسٹرا ہے۔ای ہری صاحب(A.E.Hurry I.C.S) امرتسر كے پیش جج تھے۔ \*\* انہوں نے تاریخ پیثی سے پہلے مسل کوئنا اوراس میں سے کتاب مواہب الرحمٰن کے متناز عد حصہ اور حضرت اقدیّ اورمولوی کرم دین صاحب کے بیانات کاتر جمہ کرنے کا حکم دیا۔اور پیجی خاص طور پر حکم دیا کهاس اپیل میں مولوی کرم دین مستغیث کوجھی نوٹس حاضری دیا جاوے۔

<sup>\*</sup> خطوطِ وحدانی والےالفاظ میری طرف سے ہیں۔ (مؤلف)

<sup>\*\*</sup> مکرم مرزاعبدالحق صاحب ایڈووکیٹ (سابق امیر جماعت ہائے گورداسپورحال پبلک پراسکیو ٹرسر گودھا) بیان فرماتے ہیں کہ ''ملک مولا بخش صاحبؓ کرم دین بھیں والے کی اپیل کا واقعہ ہمیشہ بڑا مزہ لے کر سنایا کرتے تھے۔اس وقت وہ بیشن جج امرتسر (جوان دنوں ڈویژنل جج امرتسر کہلاتا تھااور گورداسپوراس کے اختیار ساعت میں تھا) کے ریڈر تھے۔(مؤلف)

'' پیتر جمه کرنے کی خدمت میرے سیر د ہوئی کیونکہ وہاں اُن دنوں نائب مترجم تھا۔ حضرت افترسؓ کے بیانات میں ایک ایمان افزاایمانی رنگ پایا جاتا تھا۔مگر خاص لطف مجھ کو کتاب مواہب الرحمٰن کے حصہ متناز عہ کا ترجمہ کرنے میں آیا۔اس میں حضورٌ نے اپنی ایک رؤیا کا ذکر کیا تھا کہ میں نے ویکھا کہ مجھے ماخوذین یعنی ملزموں کی طرح ایک عدالت میں حاضر کیا گیا ہے۔اور میراانجام کارنجات ہے اگر چہایک وقت کے بعد۔ چنانچہ لفظ یہ تھے "و ان آخراً مرى نجاة ولو بعد حين "اباس مين بعد عين كالفظ عيب هار 'حین' کے معنی وقت اور موقعہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ گراییا تو کوئی مقدمہ نہیں ہوتا جس پر وقت صرف نه ہوتا ہو۔مطلب صاف تھا کہ پہلے موقعہ پرنہیں ۔ یعنی پہلی عدالت سے نجات نہیں ہوگی۔ بلکہاسموقعہ کے بعدا پیل میں نجات ہوگی۔ جب میں نے بہتر جمہ کیا تو میری توجہ ان معنوں کی طرف مبذول ہوئی۔اور میں نے تو یقین کرلیا کہاپیل منظور ہوجاوے گی۔ جب ا بیل کا دن آیا تو حضورًا کی طرف ہے ایک انگریز وکیل لا ہور ہے آیا ہؤ اتھا۔خواجہ کمال الدین صاحب اورمولوی محرعلی صاحب بھی بحثیت وکلاء حاضر تھے۔مولوی کرم دین صاحب بھی حاضر تھے اور غالبًا سرکاری وکیل اور ان کا وکیل بھی تھا۔ مگر وہاں کسی بحث کا سوال ہی پیدانہ ہوا۔ جج صاحب نے چھٹتے ہی مولوی کرم دین صاحب سے پوچھا کہ آپ کویہ شکایت ہے کہ مرزاصا حب نے آپ کوجھوٹا کہا (ہے) انہوں نے کہاہاں۔ پھران کا بیان سُنا کر کہا کہ یہ سچ تھا اور جھوٹ نہیں تھا اب وہ بیان تومسّلماً جھوٹا تھااس لئے مولوی صاحب بەتونە كېمەسكے كەپىچ تھا۔ گريەكها نهيين حضور! پەجھوپ نہيں اس كوپالىسى كہتے ہیں۔ اس طرح جھوٹوں اور چوروں کو پکڑنے کو کیا جاتا ہے۔ جج صاحب نے کہا میں توبہ یو چھتا ہوں کیا یہ سے تھا؟ مولوی صاحب نے پھر کہا کہ نہ حضور! یہ جھوٹ نہیں ایبا جھوٹ گورنمنٹ بھی بولتی ہے بولوس نے بھی بولا مسیح نے بھی بولا۔ جج صاحب نے کہا میں (ید) نہیں یوچتا کہسکس نے بولا۔سوال میہ ہے کہ خدا کے نزدیک میجھوٹ تھا یا سیج تھا؟ مولوی صاحبسٹ پٹائے اور جواب دینے سے پہلو بچانا جاہا۔ مگر جج صاحب نے کہا آ ب گواہ کے کٹہرے(Witness Box) میں آ جاویں۔ آپ کا حلفیہ بیان لیا جاوے گا۔مولوی صاحب گواہ کے کٹہرے (Witness Box) میں جانا نہیں عاہتے تھے۔ مگر جج صاحب نے ڈانٹ کر کہاادھرآنا ہے حلفی بیان ہوگا۔کوئی قید کا معاملے نہیں ہے۔الغرض کر ہا مولوی صاحب کٹہر ہ میں گئے اوران کوحلف دیا گیا۔اور وہاں انہوں نے تشکیم کیا کہان کا بیان جھوٹا تھا۔ مگر کہا کہ جھوٹے کوتو عربی میں کا ذب کہتے ہیں۔مرزا صاحب نے مجھے كذاب كهاجس كے معنى بيں بہت جھوٹا۔اس يرجج نے كہاا جھاا گرآ پكوصرف جھوٹا كہاجاتا توآب ناراض نہ ہوتے؟ چھوٹے اُلواور بڑے اُلومیں کیا فرق ہے؟ اس پر مقدمہ ختم ہوا اور جج صاحب نے کہا ہا ہر گھہر و میں فیصلہ لکھ کرسنا تا ہوں جب بیر مقدمہ عدالت ماتحت میں تھا تو بعض معزز مسلمانوں نے سلح کرانے کی کوشش کی تھی۔حضرت اقد س نے جواب دیا تھا کہ ہم کوتو مقدمہ ہے کوئی سرو کارنہیں مجھ پر انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔میری جماعت کے بعض آ دمیوں نے ان پر استغاثہ کررکھا ہے۔اگر مولوی صاحب حلفاً کہددیں کہ انہوں نے حجموٹ نہیں بولا اور جولکھا تیج تھا' اور میں نے ان کوخواہ مخواہ کذاب کہا ہے' تو ابھی سب مقد مات فیصلہ ہوجاتے ہیں مگر وہاں مولوی کرم دین صاحب نے حلف لینا منظور نہ کیا'جس کے لئے بعد میں اُن کومجبور ہونا پڑا۔ اور حلفاً اینے جھوٹ کا اقرار کرنا بڑا۔ الغرض جج صاحب نے فیصلہ سُنا یا تو حضرت صاحبٌ اور ہمارے ایک یا دو دوسرے آ دمیوں کوجن میں سے ایک مولوی نصل دین صاحب بھیروی تھے اور دوسرے غالبًا شیخ یعقوب علی صاحب ایڈیٹر (اخبار )الحکم تھے یا کوئی اور کہان کوبھی جر مانہ ہوا تھابری کردیا (اور ) جر مانہ کی واپسی کا حکم دیا اور مولوی کرم دین صاحب کو جوجر مانه ہؤ اتھاوہ قائم رہا۔ جج صاحب نے بیابھی لکھا تھا کہا بنی لیڈری کی حثیت کی حفاظت کیلئے مرزاصا حب کاحق تھا کہوہ مولوی ( کرم دین ) صاحب کا حجموٹ ظاہر کرتے اوران کواپیا کہتے۔''\*

# حضورٌ کی مجلس کی سادگی:

حضورً کی مجلس کی سادگی کے متعلق ملک صاحب بیان کرتے تھے: ''حضورً کی مجلس میں مسجد میں جوکوئی پہلے آتاوہ آ کے بیٹھ جاتا۔ بعد میں آنے والے بیچھے بیٹھا کرتے تھے۔حضرت

\_\_\_\_ \* (الف)خط وحدانی کےالفاظ میری طرف سے ہیں۔

<sup>(</sup>ب) احباب اس پیشگوئی کے متعلق حقیقته الوحی صفحہ ۱۲۱٬ ۱۲۲٬ ۲۱۵٬ ۱۲۵ اور اس مقدمہ کی تفصیل کے لئے جو کہ ابتداء ساووائے سے ۲ جنوری ۱۹۰۵ء تک جاری رہاا کھم کے فائل مطالعہ فر مائیں اپیل کی منظوری پر حضرت مولوی (باقی اگلے صفحے پر )

مولوی نورالدین صاحب توعموماً پیچیهی بیٹھتے تھاور بھی آگے نہ آتے جب تک حضرت اقدی خورت اقدی عموماً ان کو بگل لیا کرتے تھے۔ مگر جب آگے آتے تو ان کے چہرے پرخوف اور رعب کے آثار ہوتے ۔خود بھی بات نہ کرتے ۔اگر حضور کی چھے پوچھتے تو نہایت ادب سے جواب دیتے ۔حالانکہ دوسر کوگ بے تکلفی سے با تیں کرتے تھے۔ مرکب عارف تراست ترساں تر

حضرت قبلہ نواب مجمد علی خال صاحب مرحوم گور کیس اور نواب سے مگر جہاں جگہ ملتی و ہیں نماز پڑھتے ہے جانے کی کہشی کوشش نہ کرتے۔ ہیں نے خود بار ہاان کو جوتوں والی جگہ پر اور جوتوں کے اوپر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ایک دفعہ میں قادیان گیا ہوا تھا۔حضور گی جلس قائم تھی۔ گوگی دفعہ حضور کے پاس شانہ بہشانہ کھڑا ہوکر نماز پڑھنے اور بیٹے نے اور بیٹے نے اور ناٹکیس دبانے کا موقعہ میسر آجا تا تھا، مگراس روز میں چونکہ مسجد میں دیر سے حاضر ہوا میں چیچے تھا اور خدام حضرت اقدی کے گر دحلقہ کئے ہوئے تھے۔ اسنے میں حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی مرحوم و مغفور حلقہ سے نکل کر باہر آئے اور مجھے منتظر کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ میاں! حضرت صاحب سے مصافحہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھیڑ ہے موقعہ کا منتظر ہوں۔ انہوں نے اپنی جلالی آ واز میں کہا 'میاں! آگے بڑھومصافحہ کرو یہاں کون سے حاجب و در بان بیٹھے ہیں؟' اور مجمع کو آ واز دی (کہ) ان کوراستہ دے دومصافحہ کرلیں۔ چنانچہ میں نے آگے بڑھوکر مصافحہ کرلیاں۔ چنانچہ میں نے آگے بڑھوکر مصافحہ کرلیاں۔ پنانچہ میں نے آگے بڑھوکر کہا موقعہ بھی ٹل گیا۔'' \*

# حضورً کاامرتسر میں ورود مستورات کے آرام کا خیال رکھنا:

حضرت مسیح موعودٌ سفر دہلی سے واپسی پر ۷ نومبر ۱۹۰۵ء کو امرتسر کی جماعت کی درخواست پر وہاں اُترے۔ جنگ مقدس کے وقت جوم کان حضورٌ کا قیام گاہ تھاو ہیں حضورٌ اور خدام کے تھہرانے کا انتظام کیا گیا۔ حضورٌ • انومبر کومراجعت فرمائے قادیان ہوئے۔ لہ اس بارہ میں ملک صاحبؓ بیان کرتے تھے:

بقیه حاشیه : پرحضرت مولوی عبدالکریم گل کامرقومه مضمون (الحکم جلد ۹ نمبر ۲ صفی ۱) اور 'ایک مبارکباد کا خط' مرقومه حضرت نواب محم علی خان صاحب (نمبر ۳ صفی ۲) اور مکرم نواب خان صاحب ثاقب مالیرکو ٹلوی کی نظم (نمبر ۴ صفی ۱) اور ادارید (صفی ا) اور فیصله عدالت (نمبر ۳) اور مقدمه کے متعلق مختصر بیان سلسله احمد میصفی ۱ ۳۳ تا ۱۳۹۹ مطالعه کے قابل ہیں۔ (مؤلف) \* (الف) خط وحدانی کے الفاظ میر کی طرف سے ہیں۔

''ایک دفعہ حضورًا مرتسر بمعہابل وعمال تشریف لے گئے ۔حضرت مولوی نورالدین صاحبً اور دیگرخدام بھی ساتھ تھے۔ جماعت احمد یہ نے ایک بڑے مکان کاا نظام کیا۔ گراس کا جو خاص بڑا کمرہ اوراجھا حصہ تھا وہ مردانہ کیلئے اس خیال سے رکھ لیا کہ اکثر لوگ حضور کی زیارت کیلئے تشریف لاویں گے۔اورز نانہ کیلئے دومعمولی کمروں کاانتظام کیا۔دری دونوں جگہ بچھا دی تھی۔حضرت اقدی ٹے جب بیا نظام دیکھا تو اس کو ناپیند فرمایا اور کہا کیا ہمارے لئے یہ حصہ ہے(لیعنی زنانہ حصہ )اوراسی وقت مردانہ حصہ میں مستورات کور کھ دیا اور دوسرے کمرے مردوں کیلئے رہنے دیئے۔وہاں حضرت مولوی نورالدین صاحبؓ قریباً سارا دن بیٹھ کرلوگوں کی روحانی اور جسمانی امراض کا علاج کیا کرتے۔ ہرشخص کوقریب بیٹھنے کا شوق ہوتا۔ایک وقت میں جو دریہ ہے آیا تو پیچھےرہ گیا۔ جہاں آواز نہ پہنچتی تھی۔ حضرت مولوی صاحب فرش برسب لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور حضوراً کے پیچھے ایک چاریائی پڑی تھی۔ میں قریب ہونے کی غرض سے دیوار کے ساتھ ساتھ جا کراس چاریائی پر مولوی صاحب سے اونچا بیڑھ گیا۔ گرمیرے دل میں خیال آیا کہ بیے ہے ادنی نہ ہو۔ میں نے عرض کیا (کہ) آپ اسے بےاد لی نہ خیال فر مادین میں باتیں سننے کی غرض سے قریب ہونے کو یہاں آ کر بیٹھ گیا ہوں۔مولوی صاحبؓ نے فرمایا کہ میں تواس کی پروانہیں کرتا۔ کیکن اگرتمہارے دل میں آتا ہے کہ بیے بادبی ہے توالیامت کرو۔ میں نے کہا تو سہی کہ ميرا ايياخيالنہيں مگراوير بيٹھنے کوميرادل نہ جا ہلاورمَيں نيچے ہوکر بيٹھ گيا''۔

# امرتسر میں تقریر اور ماہ رمضان میں جائے پینے پر شور وغوغا:

'' غالبًا اسی موقعہ کی بات ہے کہ حضرت مسے موعود کا لیکچر بندے ماتر مہال میں ہوا۔حضور نے یہودیت انتقام پرزوردیت نے یہودیت انتقام پرزوردیت ہے۔ عیسائیت بالکل عفو پر۔ مگر اسلام کی تعلیم درمیانی ہے۔ انتقام کے موقعہ پر انتقام اور عفو کے موقعہ پر انتقام اور عفو کے موقعہ پر انتقام اور عفو کے موقعہ پر عفو کا حکم دیتا ہے۔ گویہ رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ مگر بوجہ سفر حضرت اقد س نے روز ہیں رکھا ہوا تھا۔ حضور جب تقریر فرمارہ سے تھے اور لوگ اطمینان سے سن رہے تھے کہ مفتی فضل الرحمٰن صاحب حکیم نے چائے کا پیالہ حضور سے بیش کردیا۔ حضور نے چائے لیکر پی لی۔ پھر ندی۔ محر جب انہوں نے بالکل منہ کے قریب ہی کردیا تو حضور نے چائے کیکر پی لی۔ پھر

کیا تھا جاروں طرف سے وہ شوراور گالی گلوچ شروع ہو گیا که رمضان شریف کی بےحرمتی کی روز نے نہیں رکھتے۔ اور کیا کیا آوازیں آئیں اورلوگ آمادہ فساد ہو گئے۔ پولیس کے کہنے سے حضورٌ یر دے کے پیچھے چلے گئے مگر شور جاری رہا۔ پھر پشت کے درواز ہ کی طرف گاڑی (لینڈو) لائی گئی اور حضور اس میں سوار ہوکر چل پڑے ۔ لوگوں کے اثر دھام میں سے کسی نے اپنٹ کسی نے پھڑ کسی نے مٹی کسی نے جوتا پھینکا گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا ، کیکن حضور ہے گزنداینی آرام گاہ پر پہنچ گئے۔اس وقت ایک مولوی بیرواویلا کرتا تھا' ہائے ہائے مرزا' 'ہائے ہائے مرزا' گرایک اور مولوی صاحب بیہ کہدرہے تھے ہائے آج لوگوں نے پھر مارکرمرز ہے کو نبی بنادیا۔الغرض بیدوطرح کا واویلالوگ کرر ہے تھے۔اورانہوں نے عجیب بربریت کا ثبوت دیا تھا۔ جب ہم نے دیکھ لیا کہ حضور جا کیے (ہیں) تو ہم حضرت مولوی نورالدین صاحبؓ کے ہمراہ اسی دروازہ سے باہر با زار میں نکلنے گئے۔کسی شخص نے حضرت مولوی صاحبؓ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضورؓ تھہر جاویں'لوگ پتھر ماررہے ہیں۔حضرت مولوی صاحبؓ نے ایک در د بھرے دل سے کہا' وہ گیا جس کو مارتے تھے۔ مجھ کوکون مارتا ہے۔ بید (بات ) ہرکسی کونصیب نہیں۔' چنانچہ ہم سب انؓ کے ہمراہ نکل آئے اور بازار میں سے ہوتے ہوئے آ رام گاہ کو چلے گئے۔اگر چہوہ پھر مار نیوالے موجود تھے گرکسی نے ہم کوکوئی پھرنہیں مارا۔

" تمام احدیوں کونہایت افسوس تھا کہ حضرت اقد س کا لیکچر کیوں رُک گیا۔ ہر خض مفتی فضل الرحمٰن صاحب پر ناراض تھا کہ جب حضور ؓ نے ما تکی نہیں تھی تو انہوں نے زہر دسی چائے کیوں پیش کی اور اس طرح فتنہ کا موجب ہوئے۔ ہمارے بھی چونکہ مفتی صاحب دوست تھے۔ ہم نے اور بالحضوص سر دار فضل حق صاحب نے مفتی صاحب کو کہا۔ مفتی صاحب سب کام تم نے خواہ مخواہ خراب کیا۔ قریباً ہر شخص مفتی صاحب کو ملامت کرتا تھا اور مفتی صاحب مشرمندہ ہوکررہ جاتے تھے (اور خفت مٹانے کے لئے ) کچھ یونہی ساجواب دیتے تھے۔ اسی اثناء میں کسی نے حضرت اقد س کے حضور بھی عرض کردیا کہ حضور کی پر تو خوب ہور ہا تھا ، لوگ سُن بھی رہے تھے مفتی صاحب نے خواہ مخواہ فنا ملکی کی اور شور کروادیا۔ حضرت صاحب نے فرایا نہیں۔ مفتی صاحب نے خواہ مخواہ فلطی کی اور شور کروادیا۔ حضرت صاحب نے فرایا نہیں۔ مفتی صاحب نے کوئی براکام نہیں کیا۔ رسول میں سنت کے مطابق سفر میں نے فرایا نہیں۔ مفتی صاحب نے کوئی براکام نہیں کیا۔ رسول میں سنت کے مطابق سفر میں

روزه نہیں چاہئے۔اللہ تعالی نے ان کے ذریعہ سے ہمارے عمل سے اس سنت رسول اللہ گا کا علان کروادیا۔ پھر توسب لوگ خاموش ہو گئے اور مفتی صاحب کی خوب بن آئی 'اوروہ ہر ایک کے سرچر ھے کیوں سُنا؟ حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ مَیں نے بہت اچھا کیا۔ تم خواہ مخواہ گرم ہوئے تھے۔وغیرہ۔امرتسر کے لوگوں نے حضرت گاس لئے پھر مارے کہ حضور ؓ نے سفر میں روزہ نہیں رکھا تھا۔ آئندہ (سال) رمضان شریف میں امرتسر میں وہ ملیریا پڑا کہ غالبًا پانچے فیصدی کے سواسب بیار تھے اوران کواس آیت کی عملی تصدیق ہوگئ کہ مسافر اور بیار کوروزہ نہیں رکھنا چاہئے۔' \*\*

### صوفی غلام محمرصا حب امرتسری کاحضور کی امامت میں نما زادا کرنا:

"میرے دوست صوفی غلام محمہ صاحب مرحوم سکنہ امرتسر (والدصوفی عبدالرحیم صاحب ملازم ریلوے دبلی) پرانے احمدی تھے۔انہوں نے مجھے بتلایا کہ ایک دفعہ وہ اپنے طالب علمی کے زمانہ میں جب بیعت نہ تھی (یعنی اعلان بیعت سے قبل) حضرت مسے موعود کو قادیان آ کر ملے اور مسجد میں نماز پڑھی۔صرف حضرت مسے موعود امام تھے اور وہ مقتدی کوئی تیسرا آ دمی نہ تھا۔"

# حضرت صاحبزاده مرزابشيرالدين محموداحمر كے ساتھ تشتى كى سير:

 سال کی تھی۔ بعد میں پورٹ بلیئر گورنمنٹ سکول کے ہیڈ ماسٹررہے ہیں۔ حضرت مرزا بشیرالدین محمودا حمد صاحب (خلیفۃ اسی الثانی ایدہ اللہ تعالی) قادیان کی ڈھاب میں کشی چلا رہے تھے۔ مکرم خان صاحب مولوی فرزند علی صاحب کے مکان نز دبورڈ نگ مدرسہ احمد یہ کے پاس کھڑے ہو کر ہم نے کہا' میاں صاحب سانوں وی سیر کراؤ' یعنی میاں صاحب ہمیں بھی سیر کرائیں۔ آپ پہ چاپ کشتی ہمارے پاس لے آئے نئیم دونوں اس میں بیٹھ گئے اور آپ پنڈورہ \* کے قریب تک گئے اور پھروا پس آ کردارالانوار کے راستہ پر جو پُل ہے اس کے بنچے سے گذر ہے اور جہاں اب میونسل میونسل میٹی کا دفتر بن چکا ہے اس کے قریب تک ہمیں لے گئے۔ اور واپس لاکراسی جگہ کشتی کھڑی کردی جہاں اب میونسل میونسل میونسل میں روانہ ہوئے تھے۔ اس سارے وقت میں آپ نے کوئی بات نہ کی۔ بلکہ جب پُل کے کردی جہاں سے شروع میں روانہ ہوئے تھے۔ اس سارے وقت میں آپ نے کوئی بات نہ کی۔ بلکہ جو اپنا سر جھکا لیا اور ہم نے بھی آپ کود کھر کر آتے اور جاتے ایسا ہی کیا۔ کوئی بات نہیں ہوئی۔ بجز اس کے کہ دا خلہ اور زصت کے وقت ہم نے السلام علیم کہا اور آپ نے جواب دیا۔

#### وصيت كاواقعه:

آپ کی زندگی کا ایک قابل ذکر واقعہ آپ کا کوصیت کرنا ہے۔ اگر چہ الوصیت آپ کے سامنے شاکع ہوئی۔ دوستوں نے وصیتیں بھی کیں اور آپ کو بھی بعض دوستوں نے تحریک کی۔ گرآپ کی طبیعت ادھر آتی نہیں تھی۔ عادت پڑی ہوئی تھی کہ ہر چیز کے عقلی دلائل ہوں اور وہ اس بارہ میں اپنے مقررہ معیار کے مطابق سمجھ میں نہ آتے تھے۔ لیکن اس بارہ میں اللہ تعالی نے اپنے فضل سے رہنمائی فرمائی۔ واقعہ یوں ہے کہ جب قادیان سے قر آن مجید کا پہلا پارہ انگریزی میں شائع ہوا تو جماعت کی طرف سے آپ نے اس کی ایک کا پی ڈاکٹر سیف الدین صاحب کیا کا گرس لیڈر کے پاس فروخت کی۔ بیصاحب کچھ مرصہ احمدی بھی رہے تھے۔ اور خوب نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اور کا گرس لیڈر بن کر انہوں نے نماز ترک کردی اور کہتے تھے کہ بیہ پرو پیگنڈے کا کام جو ہم قوم کی خاطر کرتے ہیں نماز سے مقدم ہے۔ اس روز آپ نے ڈاکٹر صاحب کو پھر نماز کی تلقین کی تو انہوں نے وہی جواب دیا۔ ملک صاحب نے نوچھا کہ آپ مسلمان ہیں۔ کیا قرآن مجید کو الہا می مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مانتا ہوں۔ ملک صاحب نے نوچھا کہ آپ مسلمان ہیں۔ کیا قرآن مجید کو الہا می مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ انتا ہوں۔ ملک صاحب نے نوچھا کہ آپ مسلمان ہیں۔ کیا قرآن مجید کو الہا می مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کی مانتا ہوں۔ ملک صاحب نے نہا پھراگرقر آن مجید نماز پڑھنے کو کہتو کیوں نہ پڑھو؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تی مانتا ہوں۔ ملک صاحب نے کہا پھراگرقر آن مجید نماز پڑھنے کو کہتو کیوں نہ پڑھو؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کس

<sup>\*</sup> لیعنی خا کروبوں کا محلّہ ۔ بعد میں حضرت خلیفۃ اُسٹی الثانی ایدہ اللّٰہ تعالٰی کی طرف سے اسے دارالصحت کے نام سے موسوم کیا گیا تھا۔لیکن اب تقسیم ملک کے بعد میونسپل تمیٹی نے اسے ہریجن پورہ کا نام دیا ہے۔(مؤلف)

کتاب کوالہامی ماننے کے بیمعنے نہیں کہ اس کی ہربات مان لی جائے۔ وہی بات مانی جائے گی جوعقل کے مطابق ہوگی۔ آپ<sup>®</sup> کو یہ بات بُری معلوم ہوئی۔ اور آپ<sup>®</sup> نے چند دوستوں کے پاس شکایت بھی کی کہ یہ بھی عجیب مسلمان ہیں۔ آ یے چاہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کوقر آن مجید کے سی حکم کو ماننے سے عقل کی بناء پراعتراض نہیں کرنا چاہئے۔اس بات برخود آ پٹے پر ردمل ہوا۔اور آ پٹٹ نے اپنے تنین مخاطب کر کے کہا کہ تم ڈاکٹر کچلوکوتوالزام دیتے ہوٴ مگرخودتمہاراکیا حال ہے؟ حضرت اقدی مل کوصادق مانتے ہؤ مگر آی کے فرمودہ وصیت کے نظام میں شامل ہونے کو تیار نہیں۔اسی ضمن میں دوسری بات بیہوئی کہ آیٹ ہوشیار پور میں تھے۔ایک سب جج صاحب آیٹ کے مکان پرآئے۔ان کے دریافت کرنے پرآٹے این لڑے ملک سعیداحمد صاحب کے متعلق بتایا کہ انہوں نے بی۔اے کا امتحان دیا ہے اوراب ان کا خاص شغل تبلیغ احمدیت ہے۔انہوں نے اس بات کا ثبوت طلب کیا کہ بہتی مقبرہ میں دُن ہونے والا بہشتی ہی ہوتا ہے۔ ملک سعیداحمد صاحب نے کچھ جواب دیا مگر وہ اعتراض کرتے رہے۔ اس ونت باب بیٹا دونوں کواپیا کوئی جواب نہ آتا تھا جس سے معترض کوخاموش کراسکتے ۔فوراً ایک بات اللہ تعالیٰ نے آ یا کے دل میں ڈالی۔ آیا نے سب جج صاحب سے یو جھا آی مسلمان ہیں۔ بھلا یہ وہتلا کیں کہاس کا کیا ثبوت ہے کہ بہشت ہے بھی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیایک ڈھکوسلہ ہے۔ بیسُن کروہ سٹھیا گئے کہ بیکیا لینے کے دینے بڑ گئے۔آپٹے نے ان کی مدد کی اور کہا کہ ثبوت یہی ہے نا کہ محدر سول الله صلعم جیسے انسان نے جسے ہم صادق سمجھتے ہیں ایسا کہاہے۔ انہیں بیدلیل معقول نظر آئی اور حجٹ کہاہاں۔ ملک صاحبؓ نے کہا پھر بہتی مقبرہ والی بات کی بھی یہی دلیل ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے جنہیں ہم صادق سمجھتے ہیں۔ایسا کہا ہے۔ پس ہم سے بحث اس امر بر کرو که حضرت مرزا صاحب صادق ہیں یانہیں۔اگر حضورٌ صادق ثابت ہوں۔ تو آٹ کا بیفر مان بھی جس کا تعلق حیات مابعدالموت سے ہے بیج ما ننایڑے گا۔سب جج صاحب کواس کا کوئی جواب نہ آیا اور خاموش ہوگئے۔ اس بحث نے ملک صاحبؓ کے لئے تربیت کی ایک بڑی منزل طے کردی اور آپؓ کووصیت کے ضروری ہونے یر دلیل مل گئی۔اور آپ ٹے دل میں کہا کہا گرمیری اس دلیل سے غیراحمدی کا منہ بند ہوسکتا ہے تو مجھےاور کیا دلیل در کارہے۔الغرض آ ی کو بالکل تسلی ہوگئی اور آ یٹنے پورےانشراح صدرے وصیت کردی۔

### قاديان ميس خريدز مين:

آپ گوئی دفعہ خیال آتا تھا کہ قادیان میں ایک کنال زمین خریدلیں۔ گونخواہ اور الاوئس ملاکر آپ گا کہ مشاہرہ قریباً پونے تین صدرو پیہ تھالیکن آپ کی بھی ہیں انداز نہیں کرسکتے تھے۔ آپ کے عرض کرنے پر حضرت صاحبزادہ مرزا بشیراحمرصاحب دام فیضہم نے ایک کنال زمین کی قیمت کی ادائیگی پچیس روپے ماہوار کے

حساب سے منظور فر مالی ۔ لیکن آپ ٹی ہیا دائیگی بھی نہ کر سکے۔ ایک دن قادیان کے لالہ بُڑھا مل آپ ٹے کے پاس گورداسپور گئے اور کہا کہ مرزاا کرم بیگ صاحب والی زمین بک رہی ہے۔ آپ بھی کیوں حصنہیں لے لیت ؟ ملک صاحب ٹے کہا کہ زمین بڑی اچھی چیز ہوتی ہے ملک صاحب ٹے کہا کہ زمین بڑی اچھی چیز ہوتی ہے ایسے موقعہ پر قرض وغیرہ لیکر بھی خرید لیں۔ آپ ٹے کہا کہ میں صاحب جائیداد بننے کے لئے قرض لینا پیندنہیں کرتا۔ آخر لالہ صاحب نے کہا کہ اگر میں آپ کوایک ہزار روپیہ بلاسود قرض دے دوں جوآپ پیسی روپ ماہوار کی قسط سے اداکر دیں تو آپ کا کیا نقصان ہے؟ لیکن ملک صاحب ٹے کھر بھی انکار کیا۔ اس کے بعد منشی عبدالعزیز صاحب اوجلوی پڑواری رضی اللہ عنہ سے اس بات کا ذکر ہوا۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ آپ کو خدا تعالیٰ دیتا ہے لے لیں ان کا کوئی مقدمہ نہیں یہ کوئی رشوت نہیں۔ آپ خدا کی دین سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ چنا نچہ آپ گوسترہ کنال با موقعہ زمین مل گئی جس میں چنا نچہ آپ گوسترہ کنال با موقعہ زمین مل گئی جس میں جو نیخچہ آپ گوسترہ کنال با موقعہ زمین میا گئی جس میں سے قریباً سات کنال برآ گئے نے مکان کا اعاطہ بنالیا اور باقی زمین نے اندوختہ کا کام دیا۔

# قيام گورداسپوراورتبديلي:

آپ قریباً گیارہ سال تک گورداسپور میں متعین رہے۔ان ایام میں آپ کو قادیان آنے کا اکثر اتفاق ہوتا اورا کثر بزرگان سلسلہ بھی جب سی کام کے لئے گورداسپورجاتے تو آپ کے ہاں قیام کرتے۔حضرت ام المومنین اطال اللہ بقاء ہا وہاں گی دفعہ تشریف لے گئیں اور آپ کو وہ جگہ بہت پیندتھی اور ملک صاحب کے ہاں معداہلیت قیام فرمایا۔

ہی قیام فرمایا تھا۔ دو تین دفعہ حضرت خلیفۃ اُسی الثانی ایدہ اللہ تعالی نے بھی آپ کے ہاں معداہلیت قیام فرمایا۔

آپ کی تبدیلی کا کوئی سوال نہ تھا کہ آپ نے خواب دیکھا کہ حضرت خلیفۃ اُسی الثانی ایدہ اللہ تعالی گورداسپور میں تشریف لائے بیں اور بازار سے کھانا کھایا ہے۔ چونکہ چند بارحضور آپ کے ہاں قیام کر چکے تھے۔اس لئے میں تشریف لائے بیں اور بازار سے کھانا کھا کیں۔ چنددن بعد آپ کا ملک صاحب کو خواب میں بہت فکر اور شرم محسوں ہوئی کہ حضور بازار سے کھانا کھا کیں۔ چنددن بعد آپ کا بعد ہوشیار پور جہاں سے آپ ملازمت سے سبدوش ہوئے۔ملک سعید احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ قیام گورداسپور میں احمد بیت اور مرکز سے آپ کی وابستگی بہت گہری ہوگئ تھی۔وہاں سے تبادلہ کو آپ نے بہت محسوں کیا۔ایک دفعہ احمد بیت اور مرکز سے آپ کی وابستگی بہت گہری ہوگئ تھی۔وہاں سے تبادلہ کو آپ نے بہت محسوں کیا۔ایک دفعہ اس محبد بھی بہا موقعہ ہے کہ جلسہ بیل شرکت سے محروم ہور ہا ہوں۔ چنانچیا یک ظم تحریکی جوالفضل میں شائع کو کہا کی اس کا ایک شعربہ ہوئی اس کا ایک شعربہ ہوئی اس کا ایک شعربہ ہوئی اس کا ایک شعربہ ہے۔

باندھ کر پر کردیا ہے جھ کو محصورِ حصار شوق کہنا ہے کہ اُڑ چل کھا ہوائے قادیاں مرم بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی بیان فرماتے ہیں کہ ملک صاحب ؓ کے گورداسپور کے قیام کے دوران میں جب بھی حضرت امیر المومنین ایدہ اللّٰہ تعالی بنصرہ العزیز کے وہاں جانے کا اتفاق ہؤا۔ حضور ہمیشہ آپ ؓ ہی کے ہاں قیام فرماتے اور بیر کہ آپ ؓ کو خاندان حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام سے بہت محبت تھی۔ بیروقت نصرت الہی کا ایک واقعہ:

ڈیرہ غازی خان سے پندرہ میل کے فاصلہ پرستی رندان نامی ایک گاؤں قریباً سارااحمدی ہے۔ان میں اختلافات تھے۔ جماعت کی طرف سے مکرم مولوی محمد عثمان صاحب الحرم حکیم عبدالخالق صاحب اور آپ کو رفع اختلافات کے لئے بھیجا گیا۔ یہ وفد کوٹ چھٹھ تک تولاری پر گیا اور بقیہ چھمیل طے کرنے کوایکٹمٹم کرایہ پر لی ۔ گرمی کا وقت تھا۔ گھوڑا تھک کر گر گیا اور بہتیری کوشش کی گئی لیکن نہ اُٹھا۔ ملک صاحبؓ پیدل روانہ ہوگئے ۔ دوسرے دوست ابھی اس کے اٹھانے کی کوشش کررہے تھے اتنے میں دور سے ایک شخص سفید گھوڑ اسریٹ دوڑ ائے نظر آیا۔ آپ ٹے خیال کیا کہا گریشخص واقف ہؤ ااوراس کا گھوڑا ٹا نگے کولگ سکا تو ہم اسے جوت لیں گےاور سوار ٹانگے والے گھوڑے پر سوار ہوسکے گا۔لیکن جب سوار نے مقامی دوستوں سے سلام کلام نہ کیا تو آپ مستجھے کہ بیکوئی اجنبی شخص ہے۔سواراسی طرح گھوڑ اسر پٹ دوڑائے چلا آیااور بالکل آپٹے کے پاس آ کر گھوڑے سے اُتر كركہنے لگا۔'' ملك صاحب اس ير چڑھ جائيں۔'' بيڅض آ ڀُ كا واقف قادر بخش گرداور قانونگو تھا۔ ملك صاحبؓ نے عُذر کیا اور کہا کہ آ ہے چلیں مکیں پیدل آ جاتا ہوں۔لیکن اس نے کہا کہ کوئی بات نہ کریں اس پر بیٹھ جائیں۔ بیایک عجیب واقعہ ہے۔ چنانچہ دریافت کرنے پراُس نے کہا کہ چندسال سے میں روزانہاں گھوڑی پر نستی رنداں سےاینے حلقہ کو جاتا ہوں ۔اور مجھی اس نے کان تک نہیں ہلایا اور میرےا شارہ پر چلتی تھی ۔مگر آج نہ معلوم کیاہؤ اکہ جب گاؤں سے مَیں نکلاتو بیواپس مُڑ گئی اور بھا گنا شروع کیا۔ ہر چندا سے روکنے کی کوشش کی کیکن نہ رُی۔ یدد کیھئے میرے ہاتھ بھی باگیں تھینچہ تھنچہ کرسُرخ ہوگئے ہیں۔لیکن آ یے یا س پہنچ کرخود بخو دمھر گئ ہے۔بس آ ی سوار ہوجا کیں۔ چنانچہ اس نے ملک صاحب ی کوبا رامبتی رنداں پہنچایا اورا گلےروز بھی با رام اور دوسروں سے پہلے واپس کوٹ چھٹے پہنچادیا۔ عین وقت پرغیب سے نصرت الہی کے پہنچنے کی وجہ ملک صاحب سیجھتے تھے کہ یہ وفد چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام کے سلسلہ کا ایک کام کرنے گیا تھااور ملک صاحبؓ موصوف پیدل چلنے کے عادی نہ تھے۔ بالخصوص موسم گر مامیں۔اس لئے خدا تعالیٰ نے غیب سے بیا نتظام وسہولت پہنیادی۔فالحمد لله علیٰ ذالک۔

# آپ کی اہلی زندگی:

آپ کی پہلی بیوی غیراحمدی رشتہ داروں میں سے تھیں۔ مذہب سے بیگانہ۔ دونوں میاں بیوی کی طبیعتوں میں شد پہلے نے مُر وغیرہ سب کچھادا طبیعتوں میں شدیداختلاف تھا۔ نباہ نہ ہوسکا اور مجبوراً آپ ٹاکوطلاق دینی پڑی۔ آپ ٹے مُر وغیرہ سب کچھادا کردیا۔اس سے آپ کی کوئی اولا دزندہ نہیں رہی۔

بعدازاں آپ اللہ عنہ جو ۱۳۳۳ صحابہ میں سے سے اوران کے حالات پہلے درج ہو چی ہیں کی دختر محتر مہ کرم النساء صاحب امرتسری رضی اللہ عنہ جو ۱۳۳۳ صحابہ میں سے سے اوران کے حالات پہلے درج ہو چکے ہیں کی دختر محتر مہ کرم النساء صاحب سے ۱۹۰۴ء میں ہوئی۔ موصوفہ بیدائثی احمدی ہیں۔ اور گو اُن پڑھ ہیں لیکن نماز روزہ کی پابنداور احمدیت سے محبت رکھنے والی ہیں۔ ملک سعادت احمد صاحب تحریر کرتے ہیں کہ آپ کی آٹھ نو برس کی عمر تھی توا پی والدہ کے ہمراہ حضرت میں موجود علیہ الصلو ق والسلام کے ہاں آیا کرتی تھیں ان کی والدہ غلام فاطمہ صاحبہ بتاتی ہیں کہ یہ صنور کے بستر پر کھیلا کرتی تھیں تو ممیں منع کرتی تھی ۔ تو حضور فرماتے تھے کہ کوئی حرج نہیں بیچ ہیں کھیلنے دیں۔ ان کے بطن سے جواولا دہوئی اوران کی اولا دور اولا دکا ذکر ذیل کشیحرہ میں جود ممبر میں اولاد کا دکردیا گیا ہے۔

了.分泌水。

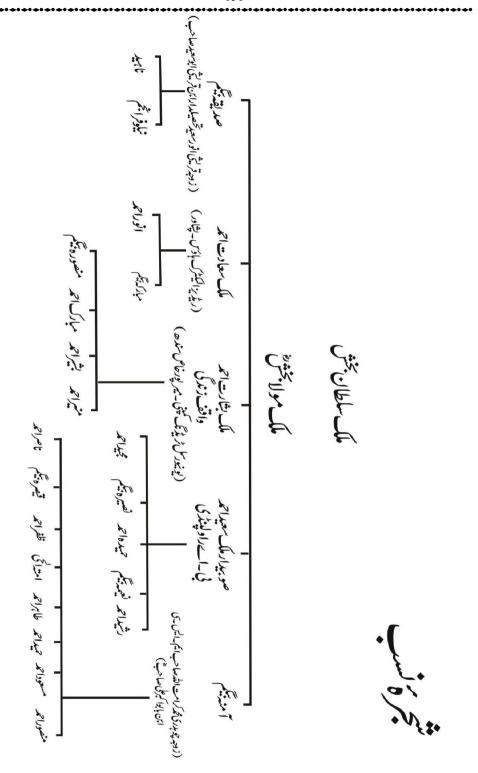

### قادیان سے جبری ہجرت اور واپسی کی خواہش:

ملک صاحب ہے کودیگرا حباب کی طرح کر ہا قادیان سے <u>۱۹۲۷ء میں ہجرت کرنی پڑی ۔ آپ ٹے اپنی پا</u>کستان کی زندگی کے متعلق راقم کومور خدم ۱۹/۵/کوسیالکوٹ سے تحریفر مایا:

پھر ۴۹/۸/۱۳/۷ کوتحریر فرماتے ہیں:

#### الله تعالى حاہے گا

تو آنا ہوجائے گا۔ یہاں کی ذمہ داریاں اور ذاتی کمزوری مستقل ہجرت کے لئے انشراح نہیں دیتیں۔ جسمانی کیفیت آرام کو جاہتی ہے۔ مگراس غرض سے قادیان جائز خہیں دیتیں۔ جسمانی کیفیت آرام کو جاہتی ہے۔ مگراس غرض سے قادیان جائز خہیں ہمجھتا۔ وہاں تو قربانی اور نفس کشی کا مقام ہے جس کے لئے بوجہ کمزوری ایمان ممیں انشراح نہیں یا تا۔ یہ ہو یا نہ ہو میرے ایمان کی ترقی اور عاقبت بخیر کے لئے ضرور دعائیں کریں۔

ے دلم دلدار مے جوید تنم آرام مے خواہد عجائب کش مکش دارم ازیں غم جان من کاہڈ'

اللہ تعالیٰ کے وعد ہے ضرور پورے ہوکر رہیں گے اور حکومتوں کے بعد حکومتیں احمہ یت کی غلامی کا طوق اپنے گلوں میں ڈال لیس گی۔ اور بعد میں آنیوالوں کے لئے دنیوی مصائب کا خاتمہ ہوجائے گا۔ لیکن ہجرت کی وجہ سے صحابہ کرام پر جوگزری وہ نسلوں تک کے لئے خون کے آنسور لانے کے لئے کافی ہوگا۔ حضرت مولوی شیر علی صاحب جن کی ساری زندگی آستانہ اللہی پر گذری اور قادیان کا گوشہ گوشہ ان کی دعاؤں شعائر اللہ سے محبت وشق اور فدائیت کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غناء کے آگے سی کو دم مارنے کی جرائے نہیں۔ نہ ہی کوئی شکوہ ہے اور اس کے سربستہ راز اسی کو ہی معلوم ہیں۔ بیبرزگ بچاس سال قادیان میں گذار کر ہجرت کے بہت ہی قلیل عرصہ کے بعد لا ہور جا کرفوت ہوئیا۔

بعد لا ہور جا کرفوت ہوئے۔ اسی طرح میسے کے بے شار پروانے کوئی کسی جگہ اور کوئی کسی جگہ جا کرفوت ہوگیا۔ رضی اللہ عنہم الجعین۔

#### اجرت کے بعد جذبہ خدمت:

ملک سعیداحمرصاحب بیان کرتے ہیں کہ تقسیم ملک کے بعد ملک صاحب پاکتان میں بطور ناظم جائیداد
کام کرتے رہے۔ قادیان سے ہجرت کا بوجھ آپٹر بہت زیادہ تھا اور قادیان والاسکون میسر نہ تھا۔ بھار ہوئے
اچھے ہوگئے اور اسی طرح کام کرنے گے۔ پھر بہت زیادہ بیار ہوئے کافی کمی رخصت لی۔ ابھی پہلی بیاری کا اثر
باقی تھا کہ بیاری پھرعود کر آئی صحت ہوگئی لیکن قوت ساعت پر کافی اثر تھا۔ دوسری طرف بی خیال تھا کہ ہمیں بعض
کارکنان کی طرح جورخصت لیتے ہیں پھر کام پر حاضر نہیں ہوتے 'مجھے بھی بہانہ بنانے والا نہ سمجھا جائے۔ لیکن
آپٹ کے لکھنے پر کہ میں اختیام رخصت پر کام پر حاضر ہوجاؤں گا جناب ناظر صاحب اعلی ربوہ کا جواب آیا کہ فی
الحال آپ کے لئے ربوہ میں کوئی مکان نہیں۔ جب تک مکان نہیں آپ رخصت پر ہی رہیں۔ محتر مہ آمنہ

بیگم صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ اس جواب کے آنے پر مجھے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کواس طرح منظور تھا کہ میں مرکز سے دور رہوں۔ جبیبا کہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ مرکز میں رہوں یا مرکز کے قریب رہوں۔ مگر اللہ تعالیٰ کو جہاں منظور ہوتا ہے۔ وہاں رکھتا ہے بندے کواس کی رضاء پر راضی رہنا چاہئے۔

#### مجھے ملک صاحبؓ نے تحریر فر مایا:

''زیادہ مُیلان سردست یہی ہے کہ ربوہ میں جاکر رہیں۔ وہاں مکان کا سوال ہے۔ مُیں تو کوئی زمین وہاں خرید نہیں سکا۔ ہاں سعادت احمہ نے ایک کنال اور کرامت نے دو کنال زمین خریدی ہے۔ مگر اس پر مکان ابھی نہیں بنا۔ سعادت کے پاس یا میرے پاس تو ابھی وسائل بھی نہیں۔ اس بارہ میں بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ الیی جگہہ لے جائے جو ہمارے دین و دنیا کے لئے بہتر ہو۔'' مع جگہہ لے جائے جو ہمارے دین و دنیا کے لئے بہتر ہو۔'' مع

آپ گی سوادوسورو پید ماہوار پنشن ہوئی تھی۔ آپ ٹے پنش Commute کرائے قریباً آٹھ ہزار روپیہ نفتہ لے کر قادیان میں مکان بنایا۔ اس وجہ سے پنشن ۵ کرو پے ماہوار ملتی تھی اس کمی کی وجہ سے ہجرت کے بعد آپ ٹر بوہ میں مکان بنانے کے لئے کوئی رقم جمع نہ کر سکے تھے۔

### وفات سے ایک روزیملے کا مکتوب:

آپ نے اپنے بیٹے ملک بشارت احمدصاحب کو وفات سے ایک روز قبل ۲۵/۱۰ کو جو مکتوبتح ریکیا اس کا اقتباس درج ذیل ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کوسلسلہ سے س قد رمجت تھی۔ فرماتے ہیں:۔

'' ۲۳ ـ ۲۵ اکتو برسنیچر اور اتوار کے روز جماعت احمد یہ سیالکوٹ کا سالانہ جلسہ تھا۔ خوب رونی رہی۔ مرکز سے میاں ناصراحمد صاحب اور شمس صاحب اور سیگہ کے دوست بھی آئے تشریف لائے تھے۔ راولپنڈی سے میاں عطاء اللہ صاحب اور جگہ کے دوست بھی آئے ہوئے۔ سیدولی اللہ شاہ صاحب بھی آئے تھے۔ سیدولی اللہ شاہ صاحب بھی آئے تے سیدولی اللہ شاہ صاحب بھی آئے تے سیدولی اللہ شاہ صاحب نے جب کمیوزم پر لیکچر دیا تو اس وقت سردارعبدالصمد ہوئے۔ اور مرز اناصراحمد صاحب نے جب کمیوزم پر لیکچر دیا تو اس وقت سردارعبدالصمد مواحب فی جب کمیوزم پر لیکچر دیا تو اس وقت سردارعبدالصمد ماحب فی جوئی۔ میں بھی دو دن مصروف رہا اور دن خوب طلسہ بنا اور دن خوب طلسہ بنا اور دوس سے رہوہ آئے کے متعلق بات گذر ہے۔ سیدولی اللہ شاہ صاحب اور دوسرے دوستوں سے رہوہ آئے کے متعلق بات

# چیت ہوئی۔انہوں نے کہا کہ مکان انشاء اللہ جلدی بن جائے گا اور پھر آپ آسکیں گے۔'' عمر کے متعلق رؤیا سے صادقہ:

اوپرذکرہوچکاہے کہ آپٹیمرض سل میں گرفتارہوئے۔ پھرکس طرح شفایابہوئے اورکس طرح اس کا بقایا کھانسی اورزکام رفع ہوئے۔ آپٹی بیان کرتے تھے کہ ان دنوں غالبًا جنوری اوائے میں مکیں نے خواب میں دیکھا کہ امر تسرکوچہ وکیلاں کی احمد میں جہاں میں اکثر نماز پڑھنے جایا کرتا تھا گیا ہوں۔ وہاں مکرم مولوی محمد اساعیل امر تسری رضی اللہ عنہ نے جو بڑے نیک آ دمی تھا اور ۱۳۳۳ صحابہ میں سے تھنماز پڑھائی ہے۔ اور بعد میں اساعیل امر تسری رضی اللہ عنہ نے جو بڑے نیک آ دمی تھا اور ۱۳۳۳ صحابہ میں سے تھنماز پڑھائی ہے۔ اور بعد میں پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھی ہوتو سناو (ایسابوچھناان کی عادت میں داخل تھاوہ کہتے تھے کہ حضرت رسول کریم صلے اللہ علیہ وآ لہ وسلم بھی بوچھا کرتے تھے) چنانچہ میں نے اُن گوکوئی خواب سنایا جو مجھے بالکل یا زہیں کیا تھا۔ مگر سے یاد ہے کہ انہول نے تعبیر یہ بتلائی کہ اب تمہاری عمر دوسال باقی رہ گئی ہے۔ مجھے تکلیف تو رہتی تھی۔ یہ یہ یاد ہے دل میں گڑ گیا۔ چونکہ میری بیاری میں میرے والدصا حب اور میری سوتیلی والدہ صاحبہ نے میری بڑی خدمت کی تھی مجھے تمناتھی کہ میں بھی ان کی خدمت کر کے احسان کا بدلہ احسان سے دوں۔ مگر یہاں تو عمر کے خاتمہ کا بی خدمت کی تھی نے میری بڑی کے درکھیں بھی ان کی خدمت کر سے اللہ مجھے عمراورتو فیق دے کھیں بھی ان کی خدمت کر سکوں۔

پہلے آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کونماز پڑھتے ہوئے عزرائیل جوانسان کی صورت میں تھے پکڑ کر ایک طرف لے گئے پھرچھوڑ دیا۔ حضرت مولوی صاحب موصوف نے تعییر فرمائی کہ مربڑھ جائے گی۔ لیکن ملک صاحب محترم دعاوُں میں مصروف رہے۔ پورے ایک سال بعد جنوری ۱۹۰۲ء میں آپ کوایک پر جلال آواز آئی ''تہماری عمر بیس سال بڑھادی گئی ہے۔''بہت صد تک آپ کوسکین تو ہوگئی لیکن جنوری سو 19ء تک جب تک بہلے دوسال نہیں گذر گئے آپ کوخد شدر ہا۔ اس کے بعد یقین ہوگیا کہ آپ کی عمر واقعی بڑھادی گئی ہے۔ غالبًا ۱۹۰۵ء میں آپ کو کوخت در دِقو لنج ہوا آپ کے والدصاحب نے سب لوگوں کو بگا لیا کہ اب بیقریب مرگ بیس ۔ لیکن آپ نے کہا کہ فکر نہ کریں ابھی میری موت کا وقت نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ کو انفاؤ سنزا ہوا اور آپ لیک کھی جو کہ کہا کہ تم کی کوئی امید نہ رہی ۔ آپ کو کوئی امید نہ رہی ۔ آپ کو انفاؤ سنزا ہوا اور آپ سخت بیار ہو گئے اور زیست کی کوئی امید نہ رہی ۔ آپ کے کابل بیت نے بہت غم کیا اور بہت دعا کی۔ انہیں کسی نے کہا کہ مردوں کوئی امید نہ رہی گئی ہے۔

یہ بات سیح نکلی۔ راقم سے ملک صاحب نے غالباً <u>کے ۱۹۲۶ء کے ابتداء میں ذکر کیا تھا کہ اب میری زندگی</u> بہت تھوڑی باقی ہے معلوم نہیں کہ اب اس میں توسیع ہوگی یا نہ ہوگی ۔ محترمہ آمنہ بیگم صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ جلسہ سالانہ

سیالکوٹ سے (جو۲۲۔ ۱۲۵ کو بر ۱۹۵۰ء کو ہوا) فارغ ہوکرا پنی اہلیہ محتر مدسے فرمایا کہ زندگی کے آخری دن ہیں۔ مئیں عیامت میں میں میں میں کہ اللہ میں ہوں۔ کیا معلوم تھا عیامت ہوں۔ کیا معلوم تھا کہ دوایک روز میں ہی کوس رحلت بجنے والا ہے اور بچوں میں سے سوائے چھوٹی بچی کے اور کوئی پاس نہ ہوگا۔

# مرض الموت\_وفات اورتد فين:

ملك سعيداحرصاحب بيان كرتے ہيں:

" 172 كتوبر • 194 ء كي صبح كو ج كقريب والده صاحب سے جائے مائلي وه كرم كرنے لگيں تو کہنے لگے کہ آپ جائے گرم کریں میں ابھی کبوتروں کا شکار کر کے واپس آتا ہوں۔اس سے قبل بھی وہ شکار سے واپس آئے تھے اور راستہ میں کبوتر دیکھے تھے اہا جی کے (گھر سے ہوکر )واپس پہنچنے تک کبوتر اُڑ چکے تھے۔اس لئے بغیر شکار کئے واپس آ گئے۔آتے ہی اندر بندوق رکھی اور جاریائی پر بیٹھتے ہوئے والدہ کو کہا کہ میراسر پھٹ رہا ہے ٔ جلدی سے جائے دو۔والدہ چائے لینے گئیں۔ چنرسینڈ بعد کسی کام کو پھروالدصاحب کی طرف آئیں تو دیکھا عاريائي پر بيٹھے جھک گئے ہيں۔انہوں نے آوازيں ديں ليكن آ يا نے كوئى جواب ندديا۔ والده صاحبة ريب آئيس توديها بهوش ہيں - آپ نے جاريائي پرلٹاديا۔ ڈاکٹر بلايا گيا۔ اس نے ٹیکدلگایا۔ حکیم پیراحمرصاحب ہوشیار پوری نے انیمہ وغیرہ کیالیکن اباجان کوئی بات نہیں کر سکے۔سوائے اس کے کہ جب والدہ نے جاریائی پران کولٹایا تو دونین مرتبہ الله الله کہا۔ آئکھیں پیخرا گئیں اور دائیں جانب فالج کا حملہ ہوا۔ کسی بات کا جوابنہیں دیا شاید سُن بھی نہ رہے تھے۔چھوٹی ہمشیرہ بھی پہنچ گئیں لیکن اس کے آنے پر بھی کسی طور سے اس بات کا اظہار نہیں ہؤ اکہ وہ ہوش میں ہیں۔اس بے ہوثی کی حالت میں رات کے گیارہ بجے ۲۲اور ۱۲۸ کتوبر كى درمياني شب اين مولائ حقيقي سے جاملے - انا لله و انا اليه راجعون - `` آ یٹ کا جنازہ مکرم قاضی علی محمد صاحب خطیب جامع مسجد سیالکوٹ نے ۱۲۸ کتوبر بروز جمعہ بروقت ٠٣٠ بج شام قبرستان سائيس مونگاولي ميں پڑھا اور آپ کواسی قبرستان ميں بطور امانت دفن کيا گيا۔ \* نومبر •<u>190ء</u> تک آپؓ کی قبرمعروف ہے حضرت امیرالمونین ایدہ الله تعالیٰ نے ربوہ میں جناز ہ غائب پڑھایا۔\*\*

<sup>\*</sup> بیان حکیم سید پیراحمه صاحب سیا لکوٹ ۔(مؤلف)

<sup>\* \*</sup> بيان ملك سعادت احمرصاحب ـ (مؤلف)

# مانخوں سے حسن سلوک جرأت اور موقعه شناسی:

اخویم خواجہ عبدالکریم خالد صدر درویشان مقامی حلقہ مسجد مبارک نے نظامت جائیداد کے دفتر میں ملک صاحب کے ماتحت کی سال کام کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ خندہ رُوسے۔ اپنے ماتحوں کے ساتھ ماتحوں والا نہیں بلکہ عزیز وں اور بھائیوں والاسلوک کرتے سے اور افسری ماتحق کا بھی احساس نہیں ہونے دیتے سے دوسر نے فسادات کی 19 ہے میں بعض اوقات دوسر نے لائسنسد اراسلحدر کھنے والے لوگ بہرہ کے لئے اپنااسلحد دینے سے احتر از کرتے سے مبادا کوئی گرفت ہو کہ دوسر نے کو کیوں دیا گیا ہے۔ لیکن ملک صاحب اُنکار نہیں کرتے سے کیونکہ خطرہ بہت بڑھ گیا تھا اور نہ کوئی حکومت اور نہ ہی کوئی اخلاقی قانون سے پابندی لگا سکتا ہے کہ جب کہیں ڈاکو حملہ کردیں تو حفاظت کرنے والے اگر اس امر کو کمح ظ نہر کھیں گے کہ ہرایک اپنااسلحہ استعمال کرے تو حملہ آ ور مظلوم اور مدافعت کرنے والے ظالم قراریا ئیں گے۔

### نكتەرس موناقر آن مجيد ميں تدبر:

ملک صاحبؓ کے متعلق مکرم مرزا عبدالحق صاحب ایڈوکیٹ سرگودھا (مغربی پنجاب) سابق امیر جماعتہائے گورداسپورتح رِفر ماتے ہیں کہ:

"چونکہ وہ ماشاء اللہ بہت ذہبین اور عدالتی معاملات میں تجربہ کارتھے اور بعض میشن جوں کے ریڈر اور پھر کلرک آف کورٹ رہ چکے تھے اور قانونی باتوں کا خلاصہ نکالناخوب جانتے تھے۔
اس لئے حضرت امیر المونین ایدہ اللہ تعالی نے انہیں اپنے حضور اپیلیں پیش کرنے کا کام سپر دفر مایا ۔ بعض اچھے اچھے غیر احمدی اور ہندو وکیل ملک صاحب مرحوم کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ ملک صاحب مرحوم کئت رس بہت تھے اور حاضر جواب ۔ بہت دفعہ قرآن کریم میں سے بڑے بڑے عمدہ نکات بہان فر ما ما کرتے ۔"

آپ گوتر آن کریم سے خاص عشق تھا اور قرآنی معارف و تقائق سننے کے لئے باوجود بیاری و کمزوری کے تعہد کرتے تھے۔ چنانچا کی دفعہ کی ماہ تک موسم سر ما میں صبح کی نماز محلّہ دارالفضل سے آکر دارالرحمت میں اس لئے اداکرتے رہے تاکہ مکرم مولا ناغلام رسول صاحب راجیکی کے درس میں شریک ہوکر ان کے تقائق و معارف سے مستفیض ہوں۔ رمضان المبارک میں جو درس مسجد اقصا میں ہوتا اس میں بھی التزام کے ساتھ شریک ہوتے۔ آپ کی صاحبر ادی آمنہ بیگم صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ ملک صاحب بیان کیا کرتے تھے کہ بعض اعتراضات کے جواب فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں ڈالے جاتے ہیں جن کا معترض پر بڑا اچھا اثر ہوتا ہے۔

قرآن کریم کثرت سے پڑھتے اورغور سے پڑھتے جہاں خود فائدہ اُٹھاتے وہاں دوسروں کوبھی شامل کرتے۔ عمر کے آخری حصہ میں دن میں کئی گئی بار جب بھی دیکھوقر آن شریف پڑھ رہے ہوتے۔ اور کا پی اورقلم پاس رکھتے ، جب سی آیت کی لطیف تفسیر سمجھ میں آتی اس کونوٹ کرتے اور بعد میں اپنے اہل وعیال کوسناتے اور نصیحت فرماتے کہ قرآن شریف کو ہمیشہ غورا در تدبر سے پڑھوا در بار بار پڑھوا در سوچوتو معلوم ہوگا کہ واقعی قرآن کریم ہدایت کی مفصل اور مکمل کتاب ہے۔ اس وقت ان کے چرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ گی دلی خواہش ہے کہ آپ گی اولا قرآن کریم کی عاشق ہو۔

خواجہ محمد اساعیل صاحب امرتسری درویش (صحابی) بیان کرتے ہیں کہ میں نے بعض غیراحمد یوں سے سنا کہ ملک صاحب رشوت نہیں لیتے تھے اور کام محنت اور دیا نتداری سے کرتے تھے۔ آپ محمد سے بہت محبت محبت محمد سے محمد ملک صاحب رفت جیب میں رکھتے تھے۔ جب آپ امرتسر آتے تو جمعہ پڑھانے کے لئے امیر صاحب آپ ہی کو کہا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ قر آن مجید کھول کر آیات تلاوت کر کے ان کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے۔ ملنسار تھے۔ احمدیت کے متعلق بہت غیرت رکھتے تھے۔ نماز باجماعت کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہمدر دخلائق تھے۔

#### خدمات سلسله:

جب تک آپ سرکاری ملازمت میں رہے سلسلہ کا جوکا م بھی آپ کوکہا گیا خواہ کسی نے کہا ہوآپ نے حتی الامکان کیا۔ ۱۹۱۳ء میں آپ جماعت امرتسر کے امین شھاور جماعت کے چندے آپ کے پاس جمع ہوتے تھے۔ \* آخر ۱۹۳۳ء میں آپ نے خصرت امیر المونین ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں تحریر کیا کہ اب میں پیشن پر آنے والا ہوں اور حضور کے قدموں میں باقی وقت بسر کرنا چا ہتا ہوں۔ ابھی آپ رخصت پرامرتسر آئ بھی تھے کہ آپ کو حکم ملا کہ قادیان حاضر ہوکر بطور معاون ناظر بیت المال کا مشروع کردیں۔ چنا نچہ دئمبر ۱۹۳۳ء میں آپ نے نے اس عہدہ پر کا م شروع کردیا ، پھر آپ نے مقبرہ بہتی میں کام کیا اور پھر آپ کواراضیات سندھ کے انظامات کے سلسلہ میں جانے کا حکم ہوا۔ وہاں آپ شدید تپ محرقہ میں مبتلا ہوئے۔ صحت یاب ہونے پر آپ چار ماہ کے قیام کے بعد قادیان آئے۔ اب آپ کو معاون ناظر تعلیم و تربیت کے کام پر لگایا گیا۔ اور وہاں سے چار ماہ کے قیام کے بعد قادیان آئے۔ اب آپ کو معاون ناظر تعلیم و تربیت کے کام پر لگایا گیا۔ اور وہاں سے ناظم جائیدا داور افسر پر اویڈنٹ فنڈ کے عہدہ پر کام کرنے کا حکم ملا۔ ۱۹۹ عے کثر دی سے حضرت امیر المومنین ناظم جائیدا داور افسر پر اویڈنٹ فنڈ کے عہدہ پر کام کرنے کا حکم ملا۔ ۱۹۹ عرف کی گئی تھی۔ جون میں فہرست وصولی شائع ہوئی۔ اس میں 'دمعرف منتی مولا بخش صاحب امین مرتب ڈو پیشل کورٹ امر تسر ملاحد 'درج ہے سے (مؤلف)

ایدہ اللّٰہ تعالیٰ کے ارشاد ہے آیٹ کومقامی ٹاؤن کمیٹی کا صدر بنادیا گیا۔ چنانچے فسادات <u>۱۹۴۷ء ت</u>ک آیٹ مؤخر الذكر نتنوں عهدوں پرمتعین رہے۔ بڑھایے کی عمر میں ان نتنوں ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونا کوئی سہل کام نہ تھا۔ جس کے ساتھ محلّہ دارالفضل کی صدارت کی ذمہ داری بھی آ یے کے سپر دہو چکی تھی۔اور پھر حضورایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں مرافعہ کی اپیلوں کے پیش کرنے کا کام بھی آ یے گے ذمہ تھا۔صدرمحلّہ کاعہدہ چونکہ کا فی وقت حیابتا تھا۔ اس کئے کھ عرصہ بعد آ یا جازت ترک کردیا۔اور باقی تمام اہم کام آ ی فسادات کے 19 وال جوال جوال ہمتی سے نباہتے رہے کہ بہت سے جوانوں کوبھی مات کرتے تھے۔ آ یٹا کے عہد صدارت میں ٹاؤن ممیٹی ترقی کر کے میونسل کمیٹی بنائی گئی' بہت می اصلاحات ہوئیں' چونگی کا قیام ہؤا۔ کافی مقدار میں روپیہ جمع کیاتھا تا کہ شیش سے شہر تک سڑک کی بنائی جا سکے۔ پہلے تو جنگ میں خام سامان ملنے میں دفت تھی۔ بعد میں سڑک پختہ بنائی جارہی تھی کہ <u>۱۹۲۶ء کے فسادات شروع ہو گئے ان تمام عہدوں میں سے سندھ والا اور ناظم جائیداد کا عہدہ کچھ خفیف</u> الاوُنس بھی ساتھ رکھتے تھے۔ باقی سب آنریری تھے۔ آپؓ قانونی جائیدادوں کے متعلق دستاویزات تیار کرنے میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ چنانچہ بوقت ضرورت حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے ڈرافٹ آیٹ سے بنواتے تھے۔حضورایدہ اللہ تعالی بحثیت جماعت احمدیہ کے آخری قاضی کے جوقضائی مقدمات کی ساعت کرتے تھے۔ان کوبطور پیشکار پیش کرنے کی خدمت بھی آ یے گے سپر دھی۔ چونکہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ کی مصروفیات گونا گوں اور بہت ہی زیادہ ہونے کی وجہ سے حضورا پیلوں کی ساعت کیلئے بہت کم وقت دے سکتے تھے اس لئے آ یے نے حضور کومشورہ دیا کہ حضورا پنی قائم مقامی میں اپیلوں کی ساعت کے لئے ایک بورڈ مقرر فرمادیں کہ معمولاً تمام مقد مات کی وہی ساعت کرے اور بعض شرطوں پریورا اتر نے والے صرف چندایک مقد مات کی اپیل ہائے حضور کے پاس آئیں۔ چنانچے حضور نے اس تجویز کو پیند فر ماکرایک بورڈ مقرر فر مایا۔اور فسادات سے کی سال قبل اس طریق برعمل ہوتار ہا۔اوراس طرح حضور کابارایک حد تک بلکا ہوگیا اور مقد مات والوں کوبھی فائدہ پہنچا۔ تبليغ ميں سرگرمی:

آپ گی غیروں کے ساتھ ہرایک مجلس ایک تبلیغی مہم تھی۔اس کے سواملا قاتوں کی اور کوئی غرض پیش نظر نہ ہوتی تھی۔ گوالیا موقعہ بھی نہیں ملا کہ تمام کا م چھوڑ کرمخس تبلیغ کے لئے ایک معین مدت تک نکل کھڑ ہے ہوئے ہوں۔لیکن سب غیراحمد کی اور غیر مسلم دوستوں سے یہی بات چیت رہتی یہاں تک کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ذہبی دیوانے ہیں اوراس کے سوانہیں اور کوئی کا منہیں۔ دوران ملازمت میں وکیلوں' جمول ڈپٹیوں اور دوسر بوگوں سے عموماً یہی گفتگو ہوتی رہتی۔گویٹ تھے کہ یہ اور کا منہ دلائل سے کے سوانہیں فصل خدا قریباً ہرا یک کا منہ دلائل سے دورات میں ہوگئے کرنا آپ گوئیس آتا تھا۔ مذہبی گفتگو میں بفصل خدا قریباً ہرا یک کا منہ دلائل سے

بند کردیے تھے۔اور مختلف شہروں میں متعدد آدمیوں نے آپ کی تبلیغ سے احمدیت قبول کی۔ ڈیرہ غازی خاں کے علاقہ میں رسم ہے کہ وہاں کے باشندے حال دیتے اور لیتے ہیں پھر جوکوئی حال سنائے دوسرے کوسننا پڑتا ہے۔ آپ عمو ما پہلے حال لیتے اور بعد میں حال دینے میں ہے کہ میں احمدی ہو گیا اور اس عمو ما پہلے حال لیتے اور بعد میں حال دینے میں ہے کہ کر کہ میری زندگی کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ میں احمدی ہو گیا اور اس کے دلائل یہ ہیں احمدیت کے متعلق ہر بات انہیں سنا دیتے۔وہ اپنے ملکی دستور کے مطابق سننے پر مجبور ہوتے۔ آپ کو اس بات کا بار ہا تجربہ ہوا کہ خواہ کسی معاند کے اسلام یا احمدیت پر اعتراض کا جواب آپ کو ند آتا ہو وقت پر اللہ تعالی ایسا جواب دل میں ڈالیا جو مسکت خصم ثابت ہوتا۔

آپ اپنے عرّ ووقاراورمنصب سے فائدہ اٹھا کر تبلیغ کے مواقع پیدا کرتے تھے اور کلمیہ حق پہنچانے میں نڈر تھے۔ چنانچے ہم اخبار میں مرقوم یاتے ہیں:

''اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ملک مولا بخش صاحب احمدی کلرک آف دی کورٹ کو کہ انہوں نے حضرت مفتی محمد صادق صاحب کے سفر لنڈن کی تقریب پر مفتی صاحب کو ایک دعوت دی۔ جس میں معززین شہر گور داسپور کو جمع کر کے بعد کھانے کے مفتی صاحب موصوف نے ایک مدلّل موثر مختصر تقریر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کا دعویٰ اور اس زمانہ میں آئی کی آمد کی ضرورت' آپ کے دعویٰ کے دلائل بیان کئے۔ سامعین پر بہت اچھا اثر ہوا اور بعض اصحاب نے زبانی بھی بہت ہی باتیں حضرت مفتی صاحب سے دریافت کیں اور اطمینان بخش جواب پائے۔ملک صاحب کو خدا تعالیٰ نے دینی خدمت کا خاص جوش عطا کیا (ہے ) اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکات نازل کرے۔ آمین ہم

### سلسله كي مالي خدمات:

ملک صاحب شروع سے ہی سلسلہ کی مالی رنگ میں بہت خدمت کرتے رہے ہیں جسیا کہ سابقہ اوراق میں ذکر ہؤا ہے حضرت مسے موجود علیہ الصلاق والسلام کے عہد مبارک میں ریویوآ ف ریلیجنز کا خریدار بننا اس کے لئے خریدار بنانا علی درجہ کی نیکیوں میں شارتھا۔ چنا نچہ آپ کے متعلق ہر دونوں طرح اعانت کرنے کا اندراج ماتا ہے۔ یا علاوہ ازیں آپ موصی تھا ورتح کی جدید کے دوراو ل کے جہا دکیر میں تا زندگی شریک رہے۔ اقارب اوراولا دسے حسن سلوک اور غنا عنس:

 كر ك شدت اور تكليف كى زند كى برداشت كرنے اور قربانى كرنے كے لئے آمادہ نہ وا

ملک سعیداحمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ ملک صاحب بیوں کے مطالبات پوراکرنے بلکہ کھانے پینے اور پہننے میں بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور اپنے سے اچھا پہناتے اور کھلاتے تھے۔اکر موا اولاد کم کے مطابق نہایت عزت سے ہمارے ساتھ گفتگو کرتے اور ہمیشہ ہمارے لئے ''آپ' کا لفظ استعال کرتے اور اس میں ذرا پچکیا ہے محسوس نہ کرتے۔ دوسری طرف غناء کا بیمال تھا کہ ہم سے کچھ مطالبہ کرنے کونا مناسب سمجھتے تھے۔

آپ گی صاحبزادی آمنہ بیگم صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ آپ ہم سب کواپنی اولاد کے لئے دعا کرنے کے دعا کرنے کے کہتے'اور ساتھ ہی فرماتے کہ مجھے بید کھی کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ بعض دوست خود تو بڑے دیندار تھ' مگر بعد میں ان کی اولا دیں ولیی نظیں ۔اس لئے ہمیشہ اپنی اولا دکے لئے دعا ئیں کرتے رہنا جاہے ۔

### آی کی رواداری اور قانونی مهارت:

مرم مولوی عبدالرحمٰن صاحب فاضل امیر جماعت احمد بیدوناظر اعلی قادیان فرماتے ہیں کہ: '' ملک مولا بخش صاحبؓ نے اپنے عرصہ ملازمت میں ہر مذہب وملت کے لوگوں کے ساتھ ایسے تعلقات رکھے ہوئے تھے کہ تمام فرقوں کے لوگ آپ کے حسن سلوک کے مداح تھے۔ چنانچہ مجھے امرتسر اور گورداسپور کے اضلاع میں جانے کا اتفاق ہؤا ہے۔ میں نے جملہ المکاران اور وکلاء کے طبقہ میں آ یے گی امانت اور دیانت کے متعلق ذکر بہترین الفاظ میں سُنا۔آ ی ڈیوٹی بیتھی کہ امسلہ کا خلاصہ نکال کرسیشن جج صاحب کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔اورجیسا کہ خود آ یٹ نے مجھ سے بیان کیا تھاوہ خلاصہ کے ساتھا نی رائے بھی لکھ دیتے تھے۔اس لئے مقدمہ کے مخالف اور موافق وکلاء ہمیشہ مسل پیش ہونے کے بل آ ی سے دریافت کیا کرتے تھے کہ ہمارے مقدمہ کے متعلق آی کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آ یا گی رائے ہر معاملہ میں صائب ہوتی ہے۔وکلاء آیا کے خلاصہ سے فائدہ بھی اٹھایا کرتے تھے۔ آیٹے جہاں اینے تمام عرصہ ملازمت میں پوری تندہی اور دیانت وامانت کے ساتھ اپنے مفوّضہ کام کوسرانجام دیتے رہے وہاں پبک کے ساتھ بھی ہمدردی سے پیش آتے تھے۔اورا گر کوئی فریق مقدمہ آ ہے مشورہ طلب کرتا تو اُسے دیا نتدارانہ مشورہ دیا کرتے۔اوراگر آپ میسمجھتے کہ اس کا کیس کمزور ہے تو اُسے صاف کہہ دیتے تھے کہ مقدمہ میں وکلاء وغیرہ کے اخراجات پر رویبہ ضائع نہ کرو۔ یہاں

تک رواداری سے کام کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص امداد کا محتاج ہوتا تواس کی ہرممکن امداد کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے اس حسن سلوک کا غیر احمد یوں پر بھی اچھا اثر تھا۔ اور جب غیر احمد کی آپ گا مقابلہ غیروں سے کرتے تھے توان کے لئے کوئی چارہ سوائے قبول احمدیت کے نہ رہتا تھا''۔

### آی کانیک نمونداحدی بنانے کا موجب ہوتا:

''چنانچ بعض لوگ آپ گے اس نیک نمونہ کو دیکھ کرہی داخل سلسلہ ہوئے تھے۔ چو ہدری فتح محمد صاحب سکنہ ماڑی ہو چیاں (ضلع گور داسپور) اپنے گاؤں میں اچھے ذی عزت زمیندار تھے۔ اورعہدہ کے لحاظ سے وہ سفید لوش یا ذیلدار تھے۔ وہ محض ملک صاحب ہے کے حسن سلوک اور روا داری کی وجہ سے داخل سلسلہ ہوئے تھے اور داخل سلسلہ ہونے کے بعد بھی چو ہدری صاحب کے ملک صاحب اور اُن کے خاندان کے ساتھ ایسے تعلقات تھے جیسے دو حقیق میں شریک ہوتے تھے۔ بھائیوں کے خاندانوں کے ہوتے ہیں۔ ان کی ہر تمی اور خوثی میں شریک ہوتے تھے۔

### اعلے ڈرافٹ تیار کرنے کی قابلیت:

'' پنشن کے بعد آپ نے یہاں اپنامکان تعمر کرایا۔ ۳۷۔ ۱۳۳ء میں آپ میونیل کمیٹی کے پریڈ یڈنٹ منتخب ہوئے۔ میں نے مرحوم کے ساتھ کے ہیں ہمیشہ یدد یکھا کہ مرحوم کیا سال تک کام کیا۔ میں کمیٹی میں ممبر تھا۔ میں نے اس تمام عرصہ میں ہمیشہ یدد یکھا کہ مرحوم کیا درافٹ تیار کرنے میں اور کیا قانون دانی میں ایبامضمون اور عبارت لکھواتے تھے جو جامع مانع ہوتی تھی اور بالاا فسران سرکاری اس میں کوئی غلطی یا شقم نہ نکال سکتے تھے۔ اب بھی جبکہ آپ قادیان سے جاکر اس جہان فانی سے رحلت فرما چکے ہیں۔ میونیل کمیٹی کے موجودہ کارکنان آپ کی تقلید میں آپ کے پرانے جامع فقرات کو گذشتہ سالوں کے رجسٹرات کو کداد سے قال کر کے اپنے فیصلہ جات میں استعمال کرتے ہیں۔

# غيرمسلموں كاحساسات كاخيال ركھنا:

"صدارت بلدیہ کے عرصہ میں آپ گی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ سکھ اور ہندو ممبروں کو ساتھ رکھا جائے اور کوئی ایبا ریز ولیوش پاس نہ ہوجس میں اتفاق رائے نہ ہو۔ آپ گرواداری اور غیروں کے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ڈیوٹی کوسرانجام دیتے رہے۔ اگر بھی کوئی معاملہ ایبا پیش آ جاتا جس میں مذہب کا ذرا بھی دخل ہوتا تو آپ ہندوسکھ

ممبران سے کہددیتے کہ آپ لوگ چلے جائیں کیونکہ ہم نے گائے یا بوچڑ خانہ وغیرہ کے متعلق کوئی ریز ولیوٹن پاس کرنا ہے۔ گویا غیر مسلموں کے احساسات کا احترام کرتے تھے۔

# مخمل اور بُر دباری:

''میرے مشاہدہ میں اکثریہ بات بھی آئی کہ آپ گاگراپنے کسی ساتھی کے ساتھ اختلاف رائے ہوتا تو تخل اور بردباری سے برداشت کرتے۔ اور اگر کسی ممبر کے ساتھ وقتی طور پر ناراض بھی ہوجاتے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے ساتھ بولنے اور اُسے خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس وقت تک دفتر میں میڑھ کر سرانجام دیتے تھے۔ اور اس وقت تک دفتر میں موجود رہتے جب تک سارا کا مختم نہ ہوجا تا۔

'' ملک صاحب ؓ کوکلرک آف کورٹ رہ چینے کی وجہ سے دیوانی اور فوجداری قوانین سے اس قدر واقفیت ﷺ کہ میں بحثیت قاضی یا ناظم قضاء یا میرے بعض قاضی ساتھی قضاء کے معاملہ میں قانونی مشورہ لیتے تھے۔اور میں نے ہمیشہ ان کی رائے کوصائب پایا۔

''حضرت امیر المونین اید ہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے بھی شایدا نہی وجوہ کی بناء پر آپ گو قضا کی مقد مات کے لئے اپناریڈرمقرر فر مایا تھا۔ آپ مسل کا خلاصہ اس طرح کر کے حضور کی خدمت میں پیش کرتے کہ حضور کو فیصلہ میں آسانی رہتی تھی۔ ملک صاحب مرحوم نے بہت سے قضا کی اسقام کی درستی کے لئے حضور کی خدمت میں مشورہ عرض کر کے حضور کی خدمت میں مشورہ عرض کر کے حضور کی مدایات حاصل کیں۔ اور انہیں قواعد میں شامل کروایا۔ اس لحاظ سے محکمہ قضاء میں بعض امور ہمیشہ مرحوم کی یا دنا زہ رکھیں گے۔

# عربی سیکھنے کا شوق:

'' ملک صاحب طُرحوم علم دوست آدمی تھے۔ پنشن کے بعدان کوعر بی تعلیم کے ساتھ خاص دلج پی پیدا ہوگئ تھی۔ چنانچہ آپ طلخ تحصیل عربی کے لئے با قاعدہ بعض درسی کتب سبقاً سبقاً سبقاً سبقاً سبقاً کرتے تھے۔ جس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ گوعر بی میں خاص واقفیت حاصل ہوگئ تھی۔ اوراکٹر اوقات بعد نماز عصر مسجد اقصلی میں پڑھ کرخصوصاً میونسپل کمیٹی میں اجلاس کے دن مجھے مسجد اقصلی سے اپنے ساتھ لے لیتے اور عربی میں گفتگو کرتے جاتے تھے۔ چنانچہ

باوجود یکہ آپ نے با قاعدہ مدرسہ میں مخصیل علم عربی نہ کی تھی۔ آپ ہو کو عربی بول چال میں کافی محاورہ ہو گیا تھا۔ آپ کو اس بات سے قطعاً بچکچا ہٹ نہ تھی کہ میں کس کواستاد بناؤں۔ وہ جسے بھی دیکھتے تھے اس سے سبق پڑھ لیتے تھے۔ چنا نچہ میں نے اُنہیں مولوی جلال الدین صاحب شہید (حلقہ مسجد فضل علال الدین صاحب شہید (حلقہ مسجد فضل قادیان) سے بھی جوان ایام میں مدرسہ احمد سے کے طالب علم تھ سبق پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کے شوق کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر میں نے موسی تعطیلات میں کہیں باہر جاکر آپ کو خطاکھا تو آپ کے شوق کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر میں جواب دیا تا کہ میں دوسر اخط عربی میں کھوں۔\*

### مطالعه كتب كاشوق:

"آپ " … … نظم جائیداد بھی تھے۔ اس دفتر کے فارغ اوقات میں اوراُن کے گھر میں بھی جب بھی میں اُن سے ملا ہمیشہ مطالعہ میں مصروف پایا۔ الا ما شاء اللہ۔ اُن کے اندر تدبر اور نظر اتنا تھا کہ نئے نئے معانی کا استنباط اور استدلال کرنے میں انہیں خاص مکلکہ حاصل تھا۔ چنا نچوالفضل وغیرہ اخبارات میں جومضامین اُن کے شائع ہوتے رہے وہ اس پر دال ہیں۔ جہاں وہ اعلیٰ نامہ نگار اور اچھے ضمون نولیس تھے۔ وہاں وہ عمدہ شاعر بھی تھا اور ہماری درخواست پر لوکل جلسوں میں اپنی تقاریر سے لوگوں کو مخلوظ فر مایا کرتے تھے بلخصوص جلسہ سیرۃ النبی میں وہ نظم بھی سنایا کرتے اور تقریر بھی فرماتے تھے۔ علاوہ ازیں میں نے انہیں اخبر اخبر بینی کی مداومت کرتے ہوئے بھی دیکھا اور اُنہیں ملک کی فضا سے خوب باخبر اخبار بینی کی مداومت کرتے ہوئے بھی دیکھا اور اُنہیں ملک کی فضا سے خوب باخبر پایا \*\*۔ مرحوم پلک کے عام مفاد کا بھی خیال رکھتے تھے۔ دیہات سُدھار کے متعلق انہوں نے ایک منظوم رسالہ بھی شائع کر ایا تھا۔ "

<sup>\*</sup>خاكسار مؤلف عرض كرتا ہے كداگر ميں كى وقت آپ تے پاس دفتر ميں آ جاتا تو بعض اوقات مجھ ہے بھى عربى كاسبق پڑھ ليت تھے۔ آپ نے اپنى وفات سے ڈھائى ماہ قبل مكتوب مورخد ۵۔۸۔۳۱۱ ميں مجھے تحرير كيا كه كيا وہاں سے مولوى غلام محمد والى لغت تسہيل العربيل سكتى ہے۔ مير ہے پاس الحمد اللہ منجد ہے جو مكيں لے آيا تھاوہ (تسہيل العربيہ) وہيں رہى۔' \*\* (الف) مقامی جلسوں ميں ملک صاحب کی تقريروں كاذكر الفضل ميں موجود ہے۔ چنا نچہ (۱) ۱۳۱/ اگست ۱۹۳۹ كو قاديان ميں تحريک جديد كے جلسه ميں ملک صاحب کی بھی تقرير ہوئی جو 'وقفِ رُخصت اور پنشز احباب خدمتِ دين كے لئے اپنے آپ کو پيش كريں' كے موضوع يرتھی۔ اس ميں آپ نے فرمايا ''سورۂ انشراح ميں خدا تعالیٰ نے (حاشيدا گلے صفحہ ير)



بقیه حاشیه :یتانون بیان فرمایا ہے کہ فَاِذَا فرغت فانصب والی ربک فارغب یعنی جب الزمت سے فارغ ہوجاوًا ورچھوٹی سرکار سے پنشن لے لوتو المی ربک فارغب ربڑی سرکار کا بلامعاوضہ (باقی الحکے صفحہ پر)

### صحت جسمانی اورځلیه:

''مرحوم باوجود پنشن یافتہ ہونے کے اور کافی معمر ہونے کے اچھی صحت کے مالک تھے۔اور اپنی صحت کی بحالی کے لئے روز انہ صبح کے وقت سیر کے لئے باہر نکل جایا کرتے اور دو اڑھائی میل کا چکر لگا کرواپس آیا کرتے۔''

راقم عرض کرتا ہے کہ ملک صاحب کوتقسیم ملک سے چندسال قبل سے مجھے قریب سے دیکھنے کا موقعہ ملا۔ آپ جہت سی اوصاف حمیدہ کے مالک تھے۔ بحثیت عہدہ کے آپ کے جوکام سپر دہوتا اسے خوب دیا نتداری سے سرانجام دیتے اور کسی دوستی اور تعلق کو اس پر اثر انداز نہ ہونے دیتے۔ میونیل کمیٹی کی طرف سے بعض اوقات

بقیہ حاشیہ: کام کرو۔اورخدمتِ دین کے لئے اپنہ آپ کووقف کردو۔'(افضل جلد ۲۷ نمبر ۱۸۵ ابابت ۱۵ الله ۱۹۳۹ء) (۲) ''مدنیہ آسی کے تحت مرقوم ہے کہ جنگ کے لئے ٹیریٹوریل کی بھرتی کے لئے حضرت امیر المونین ایدہ الله تعالیٰ نے سندھ سے پیغام بھوایا جوقادیان میں حضرت میر محمد آخل ٹے نسایا محلّوں میں بھرتی کے لئے تحریک گئی۔ چنانچ محلّه دارالفضل میں تحریک کرنے والوں میں ملک صاحب گانام بھی لکھا ہے۔ (افضل جلد ۲۲۷ نمبر ۲۲۸ بابت ۵ اکتوبر ۱۹۳۹ء) دارالفضل میں تحص احباب تقریر کریئے ان میں ملک صاحب کانام بھی مرقوم ہے (الفضل جلد ۲۲۵ بابت ۲۲ ستمبر ۱۳۹۱ء)

- (ب) آپ ع ایس مضامین کاذکرذیل میں کیاجاتا ہے:
- (۱) آپؓ نے دیہا تیوں کی اصلاح کیلئے ایک لمبی نظم'' دیہاتی کی سرگذشت' اکھی اور کتابی صورت میں شائع کی تھی۔
  - (٢) ايك بهت عده مضمون ديوان حافظ كي غزل

بيا كەرايىتِ منصور بادشاەرسىد

سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کے دعویٰ کا ثبوت کہ شیعہ کتب میں مہدی کا ایک نام مصور بھی ہے (الفضل)

- (٣) مضمون زرعنوان Nation Building (ريوبوآ ف ريايجنز انگريز ي جلد ٣٥ نمبر ٢ بابت ماه فروري ١٩٣١ع)
- (۴) نوصفحات پرمشتمل مضمون زیرعنوان THE THEORY OF THE CREATION OF MAN (ریویو آف ریلیجنز انگریزی جلد۳۵ نمبر ۱۱ بابت ماه نومبر ۲<u>۳۹۱ و نیزید</u> هضمون الفضل مین بھی شائع ہؤا)
  - (۵) مضمون زبرعنوان (پنشن ما فته احمد ي اصحاب اور خدمت دين (الفضل جلد ۲۸ نمبر ۱۲۲ بابت ۲۲ ستمبر <u>۱۹۲</u>۰)
  - (٢) مضمون زبر عنوان ' حضرت عیسی علیه السلام کیسے پرندے بناتے تھے' (الفضل جلدا ۳ نمبر ۲ کرابت ۲۲ نومبر ۱۹۳۳ء)
    - (۷)مضمون زیرعنوان' حیات بعدالممات کا ثبوت ڈاکٹر فرائڈ کے نظریّہ کی رُوسے''

(الفضل جلد التنمبر ۲۰ سبابت ۲۵/ دیمبر ۱۹۳۳) (مؤلف)

بقیه هاشیه :یتانون بیان فرمایا ہے کہ فَاِذَا فرغت فانصیب والیٰ ربک فارغب یعنی جب الازمت سے فارغ ہوجاوًا ورچھوٹی سرکار سے پنشن لے لوتو المیٰ ربک فارغب ربڑی سرکار کا بلامعاوضہ (باتی اللے صفحہ پر)

بعض قوانین کی خلاف ورزی ہوجانے پرآپ اپنے نہایت ہی عزیز دوستوں کوبھی جرمانہ کرتے اور کہتے کہ قانون کا اقتضاء یہی ہے ور نہ دوسر بے لوگ بھی قانون تکنی پراُئر آئیں گے۔اگراس فعل کی وجہ سے ذاتی تعلقات پر کوئی اثر پڑتا تواپنے دوستوں کی طرف سے ہر جانے یا جرمانے اپنی جیب سے بخوشی ادا کرنے کو تیار رہتے۔آپ درمیا نہ قد فربہ جسم گندم گوں متح متانت آپ کے چرہ سے ظاہرتھی۔ مَیں بسااوقات آپ سے ملا قات روحانی اطمینان کے حصول کے لئے کرتا تھا۔اور مجھے آپ کی ایمان افزابا توں سے ہمیشہ ہی تسکین ہوتی تھی۔

# آيًّ كاخلاق حسنه خنده ببيثاني وغيره:

مرم ملک غلام فریدصا حب ایم ۔ اے سابق مبلغ جرمنی وانگستان حال مقیم لا ہور فرماتے ہیں:

''ملک مولا بخش صاحب ؓ نے مجھے بتلایا تھا کہ انہوں نے وہ 19ء میں حضرت سے موعود علیہ السلام
کی بیعت کی تھی اس طرح گویا پوری نصف صدی انہوں نے احمدیت میں گذاری ۔ گذشتہ
سااے ۱۲ اسال سے جب وہ ہجرت کر کے قادیان میں آ کر محلّہ دارالفضل میں اپنامکان بناکر
آباد ہوگئے تھے میرے ان کے ساتھ گہرے تعلقات تھے مجھے وہ اپنا حقیقی چھوٹا بھائی سجھتے
سے اورخواہ کتنی باردن میں ممیں اُن سے ملوں وہ نہایت محبت اورخوثی سے ملتے تھے۔ میرے
ساتھ تو اُن کے خاص محبت کے تعلقات تھے ہی لیکن عام طور پر بھی ملک صاحب ؓ ہر ملنے
ساتھ تو اُن کے خاص محبت کے تعلقات تھے۔ یوں بھی وہ ہروقت خوش رہتے تھے۔ میں نے
ساتھ تو اُن کے خاص محبت کے تعلقات کے اول بھی وہ ہروقت خوش رہتے تھے۔ میں نے
ساتھ تو اُن کے خاص محبت کے تعلقات کے بیان تھا اور بندوں سے ڈرتے نہیں تھا اس لئے
تصویر تھے چونکہ ان کو اللہ تعالی پر کامل یقین تھا اور بندوں سے ڈرتے نہیں تھا اس لئے
خوف و ہراس اُن کے یاس تک نہ پھٹا تھا۔

# عدم تعصب \_اسلام دوستی کی وجه سے دنیوی نقصان:

" ملک صاحب ؓ نے اپنی زندگی جوڈیشل محکمہ میں ملازمت سے شروع کی اوراس محکمہ میں کلرک آف دی کورٹ کے عہدہ سے ریٹائر ہوئے انہوں نے مجھے بتلایا کہ کئی لوگ جوان سے جونیئر تھے سب جج ہوکر ریٹائر ہوئے ۔لیکن ان کی ترقی سرشادی لال چیف جج پنجاب ہائی کورٹ کے قومی تعصب کی قربان گاہ کے بھینٹ چڑھ گئی۔سرشادی لال ایک نہایت متعصب ہندوتھا وہ مسلمانوں کا سخت مخالف تھا۔ اس کوخیال تھا کہ ملک مولا بخش صاحب ایک لائق اور متعصب مسلمان ہیں۔ اگر بیرٹ عہدے پر پہنچ گئے اور جج ہو گئے تواس سے ایک لائق اور متعصب مسلمان ہیں۔ اگر بیرٹ عہدے پر پہنچ گئے اور جج ہو گئے تواس سے

مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا اور ہندوؤں کوان کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑیگا۔سرشادی لال کا ملک صاحبؓ کےمتعلق یہ خیال بے بنیاد تھا۔ملک صاحب بے شک ایک غیرت مند مسلمان ضرور تھے کیونکہ ہرسچا احمدی غیرت مندمسلمان ہوتا ہے اور احمدیت ہمیں یہی سکھلاتی ہے کیکن وہ متعصب نہ تھان کا معیارعدل وانصاف اتنا بلندتھا کہ جانتے ہوئے انہوں نے بھی کسی انسان سے بےانصافی نہ کی۔ ملک صاحبؓ اپنی قوم سے محبت اور ہندو قوم سے تعصب کے فرق کوخوب جانتے تھے۔ بیدرست ہے کہ جہاں انہوں نے کھی کسی ہندویاسکھ کے ساتھ بوجہ اس کے ہندویاسکھ ہونے کے بےانصافی نہ کی وہاں انہوں نے کسی مسلمان کے جائز حق کوبھی جہاں تک اُن کا بس چلا اس وجہ سے ضائع نہ ہونے دیا کہان کا اینااعلیٰ افسر غیرمسلم تھااورایک مسلمان کے حق کی حفاظت کرتے وقت وہ ان سے ناراض ہوجائے گا۔ سرشادی لال کمزورمسلمان افسروں کے ہاتھوں مسلمانوں کے حقوق کا خون کروا تا تھا۔ ملک صاحبؓ مرحوم اس قتم کے مسلمان نہ تھے۔ اس لئے وہ ہمیشہ ملک صاحبؓ کے مخالف رہااور جب بھی ججی کے لئے ان کی سفارش ہوتی تو وہ اس کورد کردیتا لیکن جہاں شادی لال صاحب کا بدرویہ تھا ایک دوسرا ہائی کورٹ کا انگریز جج مسٹر سکیمپ ملک صاحب کی جرأت کی وجہ سے اُن کا بے حد مداح تھا۔ ایک دفعہ مسٹرسکیمپ کو جب وہ گور داسپور میں سیشن جج تھا ملک صاحب نے ایک غلط فیصلہ کرتے ہوئے رو کا تھا جس کی وحدسےوہ ہمیشہ ملک صاحب ؓ کامداح رہا۔

# خوشامدے دلی نفرت اور قل کہنے میں جرأت:

"ملک صاحب کی دوسری خوبی جووہ بھی ان کی ترقی کے راستہ میں روکاوٹ بنی رہی ان کی خوشامد سے دلی نفر سے تھی ۔اپنے افسرول کی خوشامد کرنا تو در کناروہ بھی ان کے سامنے تھی بات کہنے سے بھی نہ رکتے تھے۔خوشامد سے نفر سے اور حق بات کہنے میں بے باکی ملک صاحب کے کیرکٹر کی امتیازی خصوصیت تھی۔ملک صاحب بڑے ذبین اور علم دوست انسان سے کیرکٹر کی امتیازی خصوصیت تھی۔ملک صاحب بڑے ذبین اور علم دوست انسان سے کے کیرکٹر کی امتیازی خصوصیت تھی۔ملک صاحب بڑے نے جا گرائی کی اور اعمل تھا جو کے بیات اس کی کہ سامد سے کوئی ملک کرتے تھے۔اگر کسی دوست سے کوئی علمی نکتہ سن لیتے تھے تو بار بارخوثی کے ساتھ اس کا ذکر کرتے اور اُس دوست کی تعریف

کرتے۔دوسروں کی تعریف کرنے میں وہ بہت کشادہ دل تھے۔لین کسی کی جھوٹی تعریف نہ یہ کہ دہ خودنہیں کر سکتے تھے بلکہ سُن بھی نہیں سکتے تھے۔حضرت میر محمد استفادہ کرتے تھے اللّٰہ عنہ کے بخاری کے درس میں با قاعدہ حاضر ہوتے تھے اور اس طرح استفادہ کرتے تھے جس طرح ایک بچہ اپنے استاد سے سکھتا ہے۔حضرت میر صاحب ہے ان کوان کے علمی تبہتے کی وجہ سے بے حدمجہت تھی۔

### شوقِ مطالعه:

''ان کو ہر شم کے مطالعہ کا شوق تھا ان کی عمر • کسال کے قریب ہو چکی تھی لیکن پھر بھی وہ روز انہ کئی گھنٹہ مطالعہ کرتے تھے اور بھی بھی الفضل میں مضامین بھی لکھتے رہتے تھے۔قر آن کریم با قاعدہ پڑھتے تھے اور اس کے مطالب پر تدبر کرتے تھے۔ جہاں ان کی طبیعت کا بیہ حال تھا کہ ہر جگہ سے علمی با تیں جمع کرتے رہتے تھے اور کشادہ دلی سے اقر ارکرتے تھے کہ فلال مکت مکتر میں بنا وہاں دوسری طرف وہ سخت غیر مقلد بھی تھے محض کسی بات کو اس لئے قبول نہیں کرتے تھے کہ کسی بڑے آ دمی نے وہ بات کہی ہوئی ہوتی تھی۔

# خدمت خلق:

'' ملک صاحب کو ہومیو پیتھک طریقہ علاج کا بہت شوق تھا اس کے متعلق ہمیشہ کتابیں منگواتے رہتے اورمطالعہ کرتے تھے اورخو دعلاج بھی کر لیتے تھے۔\*

### كل كافكرنه كرنا:

''طبیعت کی بے پروائی سم جھ دیرے یا تو کل علی الله ٔ ملک صاحب ہو کل کا کہ مجھی فکر دامنگیر نہ ہوا۔ وہ اپنی ساری شخواہ ماہ بماہ خرج کردیتے تصاور حالات بھی کچھا ایسے ہی

\* ملک سعیداحمرصاحب بیان کرتے ہیں کہ آپ گورداسپور کی ملازمت میں الیکٹر وہومیو پیشک ادوبیہ سے بہت متاثر ہوئے۔ چنانچہ آپ ٹیدادوبیلوگوں کومفت دیتے تھے۔اوراگر کوئی ان کے عوض کچھ دیتا بھی تو نہ لیتے بلکہ صاف کہددیتے کہ میراان پرخرچ نہ ہونے کے برابر ہے اوران کا اثر میر نے خرچ سے کی گنا خوشکن ہے۔اس لئے میرے لئے بیام باعث مسرت ہے کہ غرباء صحت یاب ہوکر میرے لئے دعا کریں۔ بعد میں آپٹے نیونانی 'ویدک اورا بلوپیسے کی چند دواؤں سے متاثر ہوکر بعض نسخے بنوا لئے تھے اور چونکہ تھسیم ملک کے بعد آمدنی کا وہ پہلاسلسلہ نہ تھااس لئے آخری چند ماہ میں آپ سی ہوتے رہے کہ ملک صاحب ٹرچ کی وجہ ہے بھی ننگ دست نہ ہوئے اور گوپنشن ملنے کے بعد پہلی سی کشائش رزق میں نہیں رہی تھی لیکن جو پچھان کو ملتا تھا وہ اس پر ہی قانع تھے۔ مَیں نے بعد کہاں کی زبان سے حالات کی تنگی کی شکایت نہیں سُنی۔ وہ خدا تعالیٰ کی قضاء پر ہمیشہ راضی رہتے تھے۔

" ملک صاحب ؓ کی صحت عموماً بہت اچھی تھی۔ پچھاس وجہ سے اور زیادہ اس وجہ سے کہ وہ صحابی تھے۔ ملک صاحب ؓ پانچ وقتہ نمازوں میں بہت با قاعدہ تھے۔ محلّہ دارالفضل کی رونق زیادہ تر ملک صاحب ؓ موصوف۔ مولوی غلام حسین صاحب ؓ مولوی محمد ابراہیم صاحب بقالیوری اور حافظ محمد ابراہیم ً صاحب سے تھی۔ خدا کی بے شار رحمتیں ہوں ان بزرگوں پر۔ بقالیوری اور حافظ محمد ابراہیم ً صاحب سے تھی۔ خدا کی بے شار رحمتیں ہوں ان بزرگوں پر۔ ان میں سے صرف مولوی بقا پوری صاحب زندہ ہیں۔ اور وہ بھی چراغ سحری ہیں۔ آہ!

یمی بزرگ ہمارے محلّہ کی مسجد کی بھی رونق تھے۔

# آپٌ کی سادگی:

"ملک صاحب تصنّع سے بے زار اور نہایت بے تکلف انسان تھے یہاں تک کہ اپنی اولاد سے بھی بے تکلف تھے۔ وہ اولاد کے معاملہ میں بالکل سخت گیر نہ تھے۔ میں نے دیکھا کہ بعض اوقات ان کے لڑکے ان سے معصوم مذاق بھی کر لیتے تھے۔ اور ملک صاحب ایسے معصوم مزاح سے خوش ہوتے تھے۔ بابوا کبرعلی صاحب رضی اللّه عنه ان کے سرھی تھے لیکن ان دونوں بزرگوں میں بے حدمجت تھی۔ \*

#### صاحب رؤيا وكشف هونا:

"ملک صاحب ٔ صاحب رؤیا و کشوف بھی تھان کا ایک الہام تو ابھی تک مجھے یاد ہے جب چو ہدری کرامت اللہ صاحب ابن بابوا کبرعلی صاحب مرحوم ومغفور کی شادی کی تجویز ملک صاحب مرحوم کی بڑی لڑکی سے ہوئی تو چونکہ ملک صاحب اور بابوصاحب رضی اللہ عنہ میں سوائے احمدیت کے تعلق کے اور کوئی پہلی واقفیت نہھی۔اس لئے قدر تا ملک صاحب کچھ

<sup>\*</sup>با بوصاحب کے ساتھ جواعلی درجہ کامحبت کا تعلق تھااس کا ذکر ملک صاحب ؓ نے اپنے مضمون ' با بوا کبرعلی صاحب مرحوم کی بعض خوبیوں کا ذکر''میں کیا ہے۔ (الفضل جلدا ۳ نمبر ۲۳۱ بابت کیم اکتوبر ۱۹۴۳ء) (مؤلف)

فکر مند تھے۔انہوں نے دعا اور استخارہ کیا تو الہام ہوا'' داماد مبارک'' ملک صاحب کا داماد
جیساان کی لڑکی کے لئے مبارک ثابت ہوا اور اس کی مثال بھی بہت کم ملتی ہے۔ \* ۔ وفات
سے چند ماہ قبل انہوں نے جماعت کے مستقبل کے متعلق ایک عجیب رؤیا دیکھا جس کا اظہار
اس وقت مناسب نہیں ۔ غرضیکہ ملک صاحب مرحوم ومغفورایک صاف دل صاف گؤراست
باز' بے تکلف' حد درجہ متوکل' علم دوست اور پابند صوم وصلو ہ ہزرگ تھے۔''
حضرت صاحبز ادہ میاں بشیر احمد صاحب دام فیضہم نے ملک صاحب محتعلق جومکتوب ارسال فر مایا
فر مایل میں درج ہے:

بىم الله الرحمٰن الرحيم تحمد ه ونصلى على رسوله الكريم ليم الله الرحمٰن الرحم وعلى عبده المسيح الموعود

> رتن باغ لا ہور ۱۲/۵۰ س

مكرمي محترمي ملك صلاح الدين صاحب

السلام عليكم ورحمته اللهدوبر كاته

آپ كا خطموصول موا- جو كچھ مجھے ياد ہے لكھے ديتا مون:

(1)۔ملک مولا بخش صاحب مرحوم غالبًا ایجنٹ کے عہدہ پر مقرر ہوکر گئے تھے یعنی وہ سندھ کی اراضیات کی نگرانی کے لئے مالکوں کا قائم مقام تھے۔ان کے ماتحت مقامی حلقوں کے کام کے لئے مینیجرصاحبان تھے۔

(2)۔ مجھے بیتو معلوم نہیں کہ حضرت صاحب نے مجھے اور ملک صاحب مرحوم کواپنی قائم مقامی سے اپیلوں کی ساعت کے لئے با قاعدہ مقرر کیا ہولیکن بیدرست ہے کہ ملک صاحب موصوف بعض اپیلوں کولیکر میرے پاس آتے تھے اور پھر ہم دونوں مل کر فیصلہ کرتے تھے۔ بیمعلوم نہیں کہ ان خاص اپیلوں کے متعلق حضرت صاحب کا ارشاد تھایا کہ عام تھا۔ غالبًا

<sup>\*</sup> ملک صاحب مرحوم نے مجھے'' دامادمبارک' الہام کے متعلق کمبی تفصیل بھی تخریر کرے دی تھی جس میں یہ بھی ذکر ہے کہ آپ کی اس بیٹی نے بھی خواب دیکھا تھا کہ اس کی جھولی میں چاند آپڑا ہے۔ چنانچچہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللّٰد تعالیٰ اور حضرت صاحب دام فیضہم کی تحریک پر آپٹے نے بید شتہ منظور کیا تھا۔ (مؤلف)

ایک عرصہ کے لئے عام حکم ہی تھا جن دنوں میں کہ حضرت صاحب زیادہ مصروف تھے مگر مجھے پخت<sup>ے</sup> علم نہیں ہے۔

- (3)۔ ملک صاحب مرحوم ساری عمر عدالتوں کے فیصلہ پر کام کرتے رہے۔اس لئے وہ مرقبہ قانون سے کافی واقف تنصاور صحافی اور دیندار ہونے کی وجہ سے خاص مطالعہ کے بغیر ہی سے حد تک شریعت کے اصولوں سے واقف تنصے نیکی کا مادہ بھی رکھتے تنصے۔ان کے بعض مضمونوں میں شے نکتوں کی جھلک نظر آتی ہے۔
- (5)۔ ملک صاحب مرحوم کوعر بی بولنے کا بھی شوق تھا۔ جو بھی عربی دان ملتااس سے عربی میں گفتگو شروع کردیتے تھے۔اس کے نتیجہ میں انہیں روز مرہ کے فقرات کی مثق ہوگئی تھی۔ حالانکہ ویسے عربی کا کوئی خاص مطالعہ نہیں تھا۔
- (6)۔ملک صاحب بہت اچھے دوست تھے اور دوستوں کے لئے قربانی کامادہ رکھتے تھے اور ان کی رائے بھی عموماً صائب ہوتی تھی۔لیکن غالبًا ان کا سب سے زیادہ اثر طریق کاراور ضابطہ اور method کے میدان میں بڑا ہوگا۔ واللّٰہ اعلمہ۔
- (7)۔ ملک صاحب مرحوم بہت مخلص اور خدا ۔۔۔۔ کے لوگوں میں سے تھے اور کھے۔۔۔۔ غالبًا بلڈ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے بھی بھی مزاج برہم ہوجاتا تھا مگراس کے بعد جلد ہی صاف ہوجاتے تھے اور ان کے دل میں غل کا کوئی اثر نہ رہتا تھا جوقر آن شریف نے متقبوں کی نشانی بیان کی ہے۔ اپنے ماتخوں کے ساتھ بھی ان کا سلوک بہت اچھا تھا۔ بہت زندہ دل خوش مزاج ہزرگ تھے۔
- (8)۔وہ کافی عرصہ تک میرے ماتحت نائب ناظر تعلیم وتر بیت رہے اور مجھے ان کی امداد کی بہت قدرتھی۔ مسلوں کا بغور مطالعہ کرتے اور بہت عمدہ خلاصہ نکال کر پیش کرتے تھے اور اس کے ساتھ دائے بھی اچھی دیتے تھے۔اگر میں ان کی رائے سے اختلاف کرتا تو وہ بھی بھی ادب کے ساتھ اپنی رائے پر اصرار بھی کرتے تھے اور لیکن جب میں قطعی طور پر کہد میتا کہ ایسا ہونا چاہئے تو پھر شرح صدر کے ساتھ مان لیتے تھے اور بعض اوقات میں انکی مان لیتا تھا۔
- (9)۔ وفات سے چندہ ماہ قبل انہوں نے مجھے اپنی ایک خواب کھ کر بھیجی کہ میں نے (یعنی خاکسار مرز ابشیر احمد نے) چیتے کی کھال کالباس پہنا ہواہے ٹی کہٹو پی اور جوتی بھی چیتے کی

کھال کی ہے اور سارالباس چیتے کی کھال کا ہے۔ غالبًا اس سے دشمنوں پر غلبہ پانا مراد ہوتا ہے۔ واللّٰداعلم بالصواب۔

> والسلام خا کسار مرزابشیراحمد

### حضرت امير المونين ايده الله تعالى كاآب عمتعلق خيال:

# آی کے جنتی ہونے کے متعلق رؤیا:

ملک صاحب بیان کرتے تھے کہ خوابوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کی دفعہ اپنے فضل سے اور حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی برکت سے بعض علوم و مسائل لطیفہ سے اطلاع دی اور مہمات الامور میں میری رہبری فرمائی۔ ایک دفعہ میں نے بہشت کو دیکھا اور میں حلفاً شہادت دے سکتا ہوں کہ محض اس کو دیکھنے سے جو سر ورحاصل ہوتا ہے وہ لذت وسر ورد نیا کی کسی چیز میں نہیں پایاجا تا۔ ملک صاحب نے اپنی سوائح میں ۔ فرمایا:

''سب سے آخری بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ایک خواب ہے جو فروری و سیء میں
میں نے قادیان میں دیکھا۔ اس خواب کا میر ہے روئیں روئیں پر اس وقت تک اثر ہے۔
میں نے دیکھا کہ چند اشخاص اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کئے گئے ۔ ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور بیخا کسار بھی۔ اللہ تعالیٰ ایک سفیدرُ وسفیدریش انسان کی شکل میں ایک کرسی پر جلوہ افر وز تھا۔ ۔۔ ایک میز بھی تھی مگر معمولی۔

میں ایک کرسی پر جلوہ افر وز تھا۔ ۔۔ ایک میز بھی تھی مگر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گروہ اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ ان کو دوگر وہوں میں تقسیم کردو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گروہ

میں تھے میں اس میں نہیں تھا۔ پھر فر مایا ان دونوں گروہوں کو بہشت کے مختلف مقامات میں لے جاؤ۔ میں اس وقت کہتا ہوں کہ جومقام مجھ کوعطاء ہوا ہے میں تواس کے قابل بھی نہیں۔ ہر طرح موجب تشکر ہے۔ میں اس پر خوش بھی ہوں۔ گرا یک بات میری جان کو کھاتی ہے کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اب علیحدگی ہوگی میں نے اس خیال سے زار وقطار رونا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری زاری دکھے کر فرمایا تم تو بہت روتے ہو۔ اچھاسب کوایک ہی جگہ لے جاؤ۔ ۔۔۔۔! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی لے جاؤ۔ اس میں جاگھ ہیں ج

اے اللہ! بیر میر نے فس کی بناوٹ نہ ہو میں واقعی اس قابل نہیں گر تو سیجے وعدوں والا ہے۔
میں کمزور ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنی طاقت سے بدی سے نہیں نی سکا۔ ہر وقت
کمزوری محسوس کی کہ اب گرا کہ گرا۔ مگر تو نے بر وقت مجھ کوسنجالا اور میر کی مدد کی ۔ اب
پیارے مولا تیرے سابی میں میری عمر کا بہت بڑا حصہ گذر گیا اب کوئی دم کی بات ہے۔ اب
بھی مجھے اپنی حفاظت اور عنایت سے محروم نہ رکھنا۔ میں تو اب بھی گرسکتا ہوں۔ ہاں پیارے
تو ہی بچا کے رکھ اور میری جماعت میرے دوستوں اور میرے اہل وعیال اور بچوں پر اپنا
فضل رکھان کے نیک اور اپنے دین کے خادم بنا۔ حضرت سے موعود کے شعر کو ذراسے
نضرف سے بطور دعا کے عرض کرتا ہوں

لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول میں ہوتا قبول میں ہوتا ہوں بار میں ہوتا ہوں بار میں ہوتا ہوں ہوتا ہوں ہو میں ہوں نالائق مجھے تو بخش دے درگاہ میں بار والسلام دوستوں کوسلام اور درخواست دعا۔

خاكسار

مولا بخش پنشز حال پریذیڈنٹ میونیل نمیٹی قادیان

11-07-46

### اہلیہ ملک صاحب:

ملک صاحبؓ کے برادنسبی قادر بخش صاحب (پیرمیاں اِللہ بخش صاحبؓ امرتسری) بھی علاقہ بندی کا کام ہی کرتے تھے۔ پہلوانی بھی کرتے تھے۔اپنے والدصاحب کی بیعت کی وجہ سے احمدی تھے۔یقینی طور پر ہیہ معلوم نہیں ہوسکا کہ انہوں نے حضور کی زیارت کی تھی پانہیں۔ بعارضہ ہیفنہ و • 19ء میں اٹھارہ سال کی عمر میں وفات یائی۔محتر مداہلیہ ملک صاحبؓ کوحضورؓ کے زمانہ میں قادیان آنا یادنہیں۔البتہ بیان کرتی ہیں کہ بیاحچی طرح یاد ہے کہ حضورٌ جب کہ ایک بار میاں معراج الدین صاحب عمرٌ کے ہاں لا ہور میں مقیم تھے تو مَیں اور صاحبز ادی نواب مبار که بیگم صاحبه جو دونوں بچه ہی تھیں اس مکان میں لکڑی کی سیڑھی پر چڑھتی اتر تی تھیں ۔حضور نے فرمایا کن' گرنہ جانا''میں نے کہا کہ''نہیں'' ہمنہیں گرتے''اس وقت حضورٌ نے ٹو کا یا جامہ اور دلیبی جوتی پہنی ہوئی تھی اور ٹہلتے ٹہلتے کچھ لکھ رہے تھے کھیلتے تھیلتے ہم دونوں ننگے یاؤں حضور کے بستر پر چڑھ کئیں۔حضور نے ایک امرود چیر کرہم دونوں کودیا اوریا نچ دانے انگور بھی دیئے جوکھا لئے نیزیہ بھی بیان کرتی ہیں کہ حضور کے فرمانے یر میری والدہ نے حضورً کو ڈاک سنائی اور حضورً نے جو جواب کھوائے وہ کھے۔ایک خادمہ دودھ کا پیالہ لائی تو حضورً نے دریافت فرمایا آیا والدہ دودھ پئیں گی تو والدہ نے عرض کی''حضورتہا ڈا دودھ کھے'' کہ حضورٌ کاعطا کردہ دودھ کہاں نصیب مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے والدصاحب سے آ کرکہا کہ 'دئشی تے کہند ہے کہ کہا ڈے مرزا صاحب ہن۔ایہناں دیاں تے اکھیاں ہی ہن نہیں ۔اونہاں نوں تو دسداای نہیں۔''یعنی آ پ تو کہتے تھے کہ ہمارے مرزاصا حب ہیں۔ان کی تو آئکھیں ہی نہیں۔ان کوتو نظر نہیں آتا۔اس پر والدصاحب مجھے ناراض ہوئے که بیکیا کههر ہی ہوحضورً کی تو آئکھیں موجود ہیں اور درست ہیں۔ گویا کہ حضورً کی خوابیدہ نگاہی کا بچوں کو بھی احساس تھا۔ (۱۹۰۱ء میں) شادی کے وقت میری عمر چودہ سال کی تھی۔ \*

<sup>\*</sup> پیرسارا بیان زیرِعنوان'' اہلید ملک صاحب'' اخویم ملک سعادت احمد نے اپنی والدہ صاحبہ سے دریا فت کر کے ککھا ہے۔ (مؤلف

# حوالهجات

- ا کم جلد و نمبر و ۱۹ صفحه ۴۰ بابت ۱۰ و کانومبر ۱۹۰۵ و م
  - ۱۔ مکتوب مورخہ ۱۳/۸/۳۹۔
  - ۳- ريويوآف ريليجنز،اردوجلداانمبر٢ص٠٠٠
  - ۷ الفضل جلد ۲ نمبر ۲۸ مابت ۲۰ فروری <u>۱۹۱۷</u> -
- ۵۔ (۱) ریویوآف ریلیجنز (اردو) نومبر ودیمبر۱۹۰۳ء (آخری اوراق) ہے آپ گاخریداری نمبر۱۵۰۳

معلوم ہوتا ہے۔ (۲)''فہرست چندہ اعانت دہندگان مارچ ۱۹۰۱ء''میں ۱۹۹۹ءباب کے نام درج ہیں جنہوں نے ساڑھے چھ آنے سے لے کر بچیس رویے تک رسالہ ریویو کی اعانت کی - ان میں''میاں مولا بخش صاحب امرتسر

یہ ۔ عہ کی اعانت مرقوم ہے۔ (ریویوآ ف اردو جلد ۵ نمبر ۴ آخری سرورق) (۳) اسی طرح'' فہرست خریدار دہندگان

ار دوبابت ماه مئی ۲۰۹۱ء''میں بھی آپٹمولا بخش صاحب احمدی ڈویژنل کورٹ امرتسز'' (لیعنی ایک خریدار دیا ) ان

تئیس احباب کی فہرست میں سے اٹھارہ نے ایک ایک اور پانچ نے دودوخریداردیئے تھےریویواردوجلد ۵نمبر ۷-

٢\_ الفضل ٢٣ جولائي مهي 1913 \_

# منشى محراسكعيل صاحب سيالكوني رضى الله عنه \*

# خاندانی حالا<u>ت:</u>

منٹی محماسا عیل صاحب کے جدامجدعط سنگھ سکنہ چوہڑکا نہ ضلع شیخو پورہ جورا جبوت ورک تھے شمیر چلے کے ۔ اورا کیہ مسلمان نواب کے رسالہ میں ملازم ہوگئے۔ اور پھر مُسلمان ہوگئے۔ مسلمان ہونے یہ آپ کا نام عطر باب ہوگیا۔ نیک ہونے کی وجہ سے لوگوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ منٹی صاحب ؓ کے پڑ وا واحمحہ حیات صاحب کی ہمشیرہ سے اس نواب نے شادی کرنا چاہی اور وہ اسے ناپند کرتے تھے۔ اس لئے کشمیر سے بھاگ کرسیالکوٹ آگے اور بعدازاں ہمشیرہ کی شادی حضرت مولوی عبدالکریم صاحب ؓ سیالکوٹی رضی اللہ عنہ کے والد کے نانا سے ہوئی۔ منثی صاحب کے والد حفی طریق کے نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور دعا گو تھے۔ منٹی صاحب ؓ جب چے سات سال کی عمر کے تھان کی ایک نصیحت کی وجہ سے عیسائیوں کے بھندے سے خ گ سے صاحب ؓ جب چے سات سال کی عمر کے تھان کی ایک نصیحت کی وجہ سے عیسائیوں کے بھندے سے خ گ سے صاحب ؓ جب ہو سات سال کی عمر کے تھان کی ایک نصیحت کی وجہ سے عیسائیوں کے بھندے سے خ گ سے وہ میں مالازمت کرتے رہے۔ پھر شجارت کرنے لگے۔ اسی سلسلہ میں کوئٹر کے علاقہ کی طرف گئے راجبوت سکنہ سیالکوٹ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب ؓ کی بھو پھی تھیں۔ ۱۰ فروری ۱۹۳۳ء کو فالح سے فوت ہوئیں اور اب بہنتی مقبرہ میں آ رام فرماتی ہیں۔ ابتدائی وصیت کرنے والوں میں تھیں۔ چنانچان کا نمبروصیت ہوئیں اور اب بہنتی مقبرہ میں آ رام فرماتی ہیں۔ ابتدائی وصیت کرنے والوں میں تھیں۔ چنانچان کا نمبروصیت ہوئیں اور اب بہنتی مقبرہ میں آ رام فرماتی ہیں۔ ابتدائی وصیت کرنے والوں میں تھیں۔ چنانچان کا نمبروصیت یا ہوئیں۔ قبول احمد سے بیٹے غلام قادروں میں با قاعدہ پائیں تھر ہیں اور عالباً اسی عرصہ میں بیعت سے مشرف ہوئیں۔ قبول احمد سے بید نمازوں میں با قاعدہ

\* بائیس سال قبل کی بات ہے کہ زمانہ طالب علمی میں مجھے بیشوق ہؤا کہ جن صحابہ گود کیھنے کا موقعہ ملا ہے ان کی فہرست ہناؤں۔ بعد ازاں بیشوق بڑھا اوران سے جو گفتگو کرتا وہ بھی تحریر میں لے آتا۔ ۱۹۲۵ء میں مجھے خیال آیا کہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب کے برادر سبتی تھے ذکر کیا۔ آپ عبد الکریم صاحب کے برادر سبتی تھے ذکر کیا۔ آپ فی عبد الکریم صاحب کے بہت انشراح سے بیتجویز منظور کی۔ چنانچہ مسجد مبارک میں عصر کے بعد آپ حالات کھواتے۔ بعد ازاں بیعلق محبت میں تبدیل ہوگیا۔ انہی دنوں میں نے آپ کے سوانح بھی قلمبند کئے اور پھراپنے الفاظ میں تحریر کئے۔ اور آپ نے ان پرنظر میں تبدیل ہوگیا۔ انہی دنوں میں نے آپ کے سوانح بھی قلمبند کئے اور پھراپنے الفاظ میں تحریر کئے۔ اور آپ نے ان پرنظر کا فی کرے معمولی اصلاح بھی کردی۔ ہردو مسودات پر آپ کے دستخط شبت ہیں اور میرے پاس محفوظ ہیں۔ آپ کے اور آپ کی اہلیہ اور بھائی کے حالات میں جہاں ماخذ کا ذکر نہیں وہ انہیں مسودات میں سے لئے گئے ہیں۔ آپ کے متعلق جو با تیں دوسروں کی طرف سے بیان کردہ درج ہیں۔ ان میں اکثر مئیں نے خود آپ سے شنی یا آپ میں دیکھی تھیں۔ (مؤلف)

ہو گئیں۔ بہت ملنساراور محبت کر نیوالی تھیں۔ باوجود سخت بوڑھی ہوجانے کے سوال کرکے کام کرانے کونا پیند کرتی تھیں اور خود اُٹھ کر کام کرتی تھیں۔ ان کے تینوں بھائی چو ہدری سلطان محمد صاحب والد مولوی عبدالکریم صاحب جان محمد بخش صاحب احمدی تھے۔

### ولادت تعليم اورځليه:

منتی صاحب شہر سیالکوٹ میں ۱۸۳ ہے میں پیدا ہوئے۔ ناظرہ قرآن مجید پڑھ کرمشن سکول میں داخل ہوئے۔ چقی جماعت میں ایک پادری انجیل پڑھا تا تھا۔ آپ اس پر اعتراض کرتے۔ جب وہ سوالات سے تنگ آ جاتا تو منتی صاحب کو مارتا۔ پھر ایک روز ننگ آ کراس نے کہا کہ اگر خدا مسلمانوں کو بخش دے گا تو وہ عدالت کے تخت سے گر کر کیچڑ میں بھر جائے گا۔ پھر آپ امریکن مشن سکول میں داخل ہوگئے۔ وہاں چھٹی عدالت کے تخت سے گر کر کیچڑ میں بھر جائے گا۔ پھر آپ امریکن مشن سکول میں داخل ہوگئے۔ وہاں چھٹی جماعت میں ایک ہی استاد آ دھ گھنٹہ بائیبل اور دو گھنٹہ انگریزی پڑھا تا تھا۔ آپ بائیبل پر اعتراض کرتے جس سے انگریزی کا وقت بھی گذر جاتا۔ آخر پر استاد آپ کو پیٹیتا اور کہتا کہ جب تک تم سکول میں ہوکوئی عیسائی نہیں ہوگا۔ اور جب تک تمہیں سکول سے نکلوانہ دونگا مجھے چین نہ آئے گا۔ ایک روز اس نے ایبا مارا کہ آپ کے ہاتھ کا انگوٹھا سوج گیا۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کو کملم ہوا تو آپ نے سکول جانے سے منع کر دیا اور خودگھ پر فارسی پڑھانے گئے۔ آپ کا کلیہ یہ تھا۔ گورارنگ خوبصورت شکل درمیانہ قد تقسیم ملک تک آپ کے جسم میں فارسی پڑھانے گئے۔ آپ کا کلیہ یہ تھا۔ گورارنگ خوبصورت شکل درمیانہ قد تقسیم ملک تک آپ کے جسم میں گہڑا پین ظا ہز میں ہوا تھا۔ عینک لگاتے تھے چرہ سے متانت اور بے خوفی اورخودا عتا دی ظا ہرتھی۔

#### تجارت اور مذهبی حالت:

چندسال منشی صاحبؓ نے کوئے میں ابود کن اور بمبئی وغیرہ میں کپڑے کی تجارت کی۔ بعد ازاں ۱۸۹۵ء میں مشن سکول سیالکوٹ میں بطوراستا دملازم ہو گئے۔ احمدیت قبول کرنے سے قبل ایک شخص کے کہنے پر کہ نماز میں کوئی مادی فائدہ نہیں نماز ترک کردی تھی۔ طبیعت میں شروع سے آزادی اور بے پروائی تھی۔ تاش کے کھیل میں بہت طاق تھے اور اس شہرت کی وجہ سے سیالکوٹ کے ایک ریڈر نے بلایا اور تاش کھیلنے کے بعد آپؓ کے کمال کی بہت تعریف کی۔ اور ملازمت دلانے کا وعدہ کیا۔ لیکن آپؓ نے پیندنہ کیا۔ پہلنے آپ حنفی تھے۔ پھر حضرت کی بہت تعریف کی۔ اور ملازمت دلانے کا وعدہ کیا۔ لیکن آپؓ نے پیندنہ کیا۔ پہلنے آپ حنفی تھے۔ پھر حضرت مولوی عبد الکریم صاحبؓ کی وجہ سے وہائی سے اور پھرا نہی کی وجہ سے نیچری ہوئے۔ پھر ان امور سے بیزار مولوی عبد الکریم صاحبؓ کی وجہ سے زانہوں نے بھی یہی کہا کہ ظاہری نمازکوئی چزنہیں۔

# قاديان كى بہلى بارزيارت آمدورفت اور بيعت:

جب عبداللا آتھم کی میعاد کے آخری دس پندرہ دن رہے تھے تو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے جونشی صاحب ہونشی صاحب ہونی تھ لکھا کہ اپنی ہمشیرہ کو لے آئیں۔ چنا نچینشی صاحب ہمشیرہ کو لے کر آئے اوراس طرح پہلی ہار قادیان دیکھنے کا موقعہ ملا۔ آپ غالبًا سوا ماہ تک قادیان میں رہے۔ \* ان دنوں نواب بہاد لپور نے شخ رحمت اللہ صاحب مالک انگلش دیئر ہاؤس لا ہور کی معرفت حضرت موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کی خدمت میں درخواست کی تھی کہ حضور طرح مولوی صاحب کو علاج کرنے کے لئے بہاد لپور جانے کی اجازت دیں چنا نچر حضور نے پندرہ دن کی اجازت دی تھی اور حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے اجازت دی تھی اور حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے اجازت دی تھی اور حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے نیسی صاحب نے کہ ہوئے تھے۔ قادیان میں نہ تھے۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے نیسی صاحب نے کہ تھے۔ اور آپ نے نیسی صاحب نے کہ تھے۔ اور آپ نے نیسی معرمبارک میں باجماعت اداکی تھیں۔ انہی ایام میں منشی صاحب نایک دفعہ بیعت پر آ مادہ ہوئے تھے۔ اس بارہ میں حضرت صاحبز ادہ مرز ایشیر احمد صاحب دافیضہم فرماتے ہیں:

'دبیم اللہ الرحمٰن الرحیم منتی محمد اساعیل صاحب سیالکوئی نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوئی میرے ماموں زاد بھائی تھے اور میرے بہنوئی بھی تھے۔ عمر میں مجھ سے قریباً آٹھ سال بڑے تھے۔ انہوں نے حضرت میں موعود علیہ السلام کی بیعت مجھ سے پہلے کی تھی۔ اور اس کے بعد وہ بمیشہ تحریک کرتے رہتے تھے کہ میں بھی بیعت کرلوں ۔ غالبًا ۱۹۸۰ء میں ایک خواب کی بناء پر میں بھی بیعت کے لئے تیار ہوگیا اور حضرت میں موعود علیہ السلام کی خدمت میں بیعت کی غرض سے حاضر ہوا۔ (غالبًا جمعہ کا دن اور مسجد اقصا مقام تھا) اس وقت اتفاق سے میرے سامنے ایک شخص حضرت صاحب کی بیعت کررہا تھا۔ میں نے جب بیعت کے یہ الفاظ حضرت میں موعود علیہ السلام کی زبان سے بیعت کر دہا تھا۔ میں نے جب بیعت کے یہ الفاظ حضرت کے واپس لوٹ گیا۔ اس کے بعد میں ہرسال سے کہ میں نہیں اُٹھا سکوں گا۔ اور میں بغیر بیعت کئے واپس لوٹ گیا۔ اس کے بعد میں ہرسال بخطیلات موسم گرما جو ڈیڑھ پونے دو ماہ کی ہوتی تھیں قادیان آ کر گذارتا۔ اور بھی جلسہ تقطیلات موسم گرما جو ڈیڑھ پونے دو ماہ کی ہوتی تھیں قادیان آ کر گذارتا۔ اور بھی جلسہ سلانہ پر بھی آ جاتا۔ تمبر و واء میں مولوی صاحب نے نکھا کہ افسوں ہے کہ اس دفعہ تمام تعطیلات موسم گرما جو ڈیڑھ پونے دو ماہ کی ہوتی تھیں قادیان آ کر گذارتا۔ اور بھی جلسہ سلانہ پر بھی آ جاتا۔ تمبر و واء میں مولوی صاحب نے نکھا کہ افسوں ہے کہ اس دفعہ تمام تعطیلات

<sup>\*</sup> ان ہی ایا میں حضور ٹے آتھ م کے رجوع کے متعلق جوتقر بر فر مائی تھی اس بارہ میں منثی صاحب کی روایت اس کتاب میں میاں اللہ بخش صاحب ؓ امرتسری کے حالات میں درج ہوچکی ہے۔ (مؤلف)

آ پٹنے وہیں گذاردیں اور قادیان نہیں آئے کوئی آٹھ دن باقی تھے میں قادیان آگیا۔ ''ایک دفعہ مولوی صاحب مرحومؓ نے میری ہمشیرہ سے کہا کہ محمد اساعیلؓ ( کا عجیب حال ہے)لوگوں کوتو تبلیغ کرتار ہتا ہے (اوراحمدیت کی تائید میں جھگڑتا تھا)اورخود بیعت نہیں کرتا' یہ بات سمجھ نہیں آتی۔میری ہمشیرہ نے مجھے جب بیہ بات سنائی تو میں نے خود مولوی صاحبؓ سے یو چھا کہ کیا آ یے نے ایسا کہا ہے؟ مولوی صاحبؓ نے فر مایا ہاں۔ تو میں نے مولوی صاحب میں علی میں علی علی میں بیعت کروں گااور میرے دل میں بی خیال تھا کہ میں حضرت صاحبؓ سے عرض کرونگا کہ ہربات میں دین کودنیا پر مقدم کرنے کا اقرار مجھ سے نہ لیں۔ بعنی اس عہد سے مجھے معاف کر دیں۔مولوی صاحب نے فرمایا کہ اپیا ہرگزنہیں ہوسکتا (میں نے کہا کہ پھر بیعت بھی بھی نہیں ہوسکتی ) پھراس کے کچھ عرصہ بعد ( کہانہی تعطیلات کا آخری دن تھا ) میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔اور دل میں ارادہ تھا کہ حضرت صاحبً برا پنا خیال ظاہر کردونگا۔لیکن جب حضرتً صاحب مسجد میں تشریف لائے اورمغرب کی نماز کے بعدتشریف فرماہوئے تو کسی شخص نے عرض کی كه حضور كيهة دمى بيعت كرنا چاہتے ہيں۔آئ نے فرمایا''آ جائيں'' اس'آ جائيں'' كے الفاظ نے میرے دل پراییا گہرااژ کیا کہ مجھے ( کچھ ہوش ندر ہا) وہ تمام خیالات بھول گئے اور میں بلا چون و چرا آ گے بڑھ گیا۔ (حضور نے میرا ہاتھ کیڑلیا) اور (میں نے ) بیعت کرلی۔ بیعت کے بعد جب حضرت صاحب کومیرےان خیالات کاعلم ہوا تو آئ نے فرمایا کہ ہماری بیعت کی تو غرض ہی یہی ہے کہ ہم دینداری پیدا کریں۔اگر ہم دین کومقدم کرنے کا اقرار نہ لیں تو کیا پھریہا قرار لیں کہ میں دنیا کے کاموں کومقدم کیا کروں گا۔اس صورت میں بیعت کی غرض وغایت اور حقیقت ہی باطل ہوجاتی ہے۔ " \*

<sup>\*</sup> روایت نمبر ۸۵۷ مندرجہ سیرۃ المہدی حصہ سوم ۔ بیعت کے متعلق میں نے مطبوعہ روایت درج کردی ہے۔ منثی صاحب اللہ کے جھے بیعت کا واقعہ کھوا دیا تھا۔ اس میں بعض با تیں زائد ہیں جواسی روایت میں خطوط وحدانی میں زائد کردی ہیں۔ مطبوعہ روایت میں قادیان آنے کا سال عالباً ساو ۱۹ اورج ہوا ہے۔ مجھے منثی صاحب نے کھوایا تھا کہ سو ۱۹ اور ۱۹ میابی اس اس مالی عالباً ساو ۱۹ اورج ہوا ہے۔ مجھے منثی صاحب نے کھوایا تھا کہ سو ۱۹ اور اس وقت آپ میلی بار قادیان آئے تھا ور رہے ہوا دیا ہو کہ اور اس وقت آپ میلی بار قادیان آئے تھا تھے چونکہ منثی صاحب کی روایت کی روایت کی روایت کی روایت کی روایت کی روایت کی کہ معیاد کی اختیام کے زددیک آپ کا کہلی بار قادیان آنا تھینی ہے۔ سو میں ۱۹ میلی بارتادیان آنا تھی کی معیاد کی آخری تاریخ ۵ متمبر ۱۹ میلی کی (بحوالہ انو آرا الاسلام صفحہ ا

بیعت کے بعد منتی صاحبؓ نے عرض کیا کہ شنج واپسی کا ارادہ ہے۔ ان دنوں سیالکوٹ میں سخت ہیفتہ شروع تھا۔ حضورؓ نے فرمایا کہ آنخضرت صلح اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس جگہ وبا پھیلی ہوئی ہووہاں نہیں جانا چاہئے۔ منتی صاحبؓ نے کہا کہ تعطیلات ختم ہورہی ہیں۔ تو حضورؓ نے فرمایا کہ یہ مجبوری ہے۔ چنانچ منتی صاحبؓ بیعت کے اگلے روز سیالکوٹ چلے گئے۔

جب مبجداقصیٰ میں نماز پڑھتے ہوئے ایک پلید نے حضور ً اورخدام کو گالیاں دی تھیں اس واقعہ کے شمن میں منتی صاحب بیان کرتے تھے کہ اس وقت میں بالکل حضور ً کے ساتھ بائیں طرف تھا۔ لے نیز صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب ؓ کی وفات کے وقت بھی (جو ۲ استمبر کے 19 کے کو ہوئی) منتی صاحب قادیان میں تھے۔ چنانچہ آپ ؓ کی روایت اسی کتاب میں صاحبز ادہ صاحب کے حالات میں درج ہوچکی ہے۔

### بیعت کے بعدانقلاب:

پہلے دل میں ہروت ایک ہے گلی ہی رہی تھی۔ بیعت کے بعد جاتی رہی۔ اب جو تبدیلی ہوئی وہ اس امر سے فلاہر ہے کہ بیعت کرنے سے پہلے ایک دفعہ آپ نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ بھائی غلام قادر! نماز پڑھا کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کونماز پڑھ پڑھ کرکیا مل گیا' جو مجھے تھین کرتے ہو۔ آپ نے بھی دل میں خیال کیا کہ بھائی تھے کہتا ہے' مجھے بھی کچھ نہیں ملا۔ اس لئے آپ چپ ہور ہے۔ بلکہ بعد میں نماز بھی ترک کر دی ۔ جب آپ نے بیعت کرلی تو پچھ کو صہ کے بعد پھر کہا بھائی غلام قادر! نماز پڑھا کرو۔ انہوں نے جواب دیا اب پڑھا کروں گا کیونکہ میں اب محسوس کرتا ہوں کہ آپ کو پچھ مل گیا ہے۔ یعنی بیعت سے پہلی اور بعد کی حالت میں تبدیلی محسوس کرتا ہوں کہ آپ نے کہا گھائی نے ایسافضل کیا کہ بیعت کے بعد آ وارہ مزاجی میں تبدیلی محسوس کرتا ہوں۔ \* آپ ذکر کیا کرتے سے کہا للہ تعالی نے ایسافضل کیا کہ بیعت کے بعد آ وارہ مزاجی میں تبدیلی محسوس کرتا ہوں۔ \* آپ ذکر کیا کرتے سے کہاللہ تعالی نے ایسافضل کیا کہ بیعت کے بعد آ وارہ مزاجی

# حضورًا كاسيالكوك مين ورود ١٤/١ كتوبر ١٩٠٤ع:

حضرت میں موبود علیہ الصلوٰۃ والسلام ۲۰ اگست ۱۹۰۴ء کولا ہورتشریف لے گئے ہے منشی صاحب ٔ بیان کرتے تھے کہ جب (۳ متبر ۱۹۰۷ء کو )حضور کا کیکچرلا ہور میں منڈوے میں پڑھا گیا۔\*\* حضور کی خدمت میں

<sup>\*</sup> بيان دُا كَرْمُحْرَعبدالرشيدصاحب \_ (مؤلف)

<sup>\*\*</sup> مضمون بعنوان' اسلام اوراس ملک کے دوسرے مذاہب' طبع کروایا گیا تھا۔ (الحکم جلد ۸نمبر ۲۹/۳۰ بابت ۳۰ اگست/ استمبر ۱۳۹ با مقبل ۱۳۹ بابت ۱۳۹۰ بابت ۱۳۹۱ بابت ۱۳۹۱ بابت ۱۳۹۰ بابت ۱۳۹۰ بابت ۱۳۹۰ بابت ۱۳۹۱ بابت ۱۳۹۰ بابت ۱۳۹۰ بابت ۱۳۹۱ بابت ۱۳۹۰ بابت ۱۳۹ بابت ۱۳۹۰ بابت ۱۳

یدد خواست کی گئی کہ پچھ زبانی بھی تقریر کریں۔اس پر حضور کھڑ ہے ہوئے کیان چونکہ حضور گئ آوازابتداء میں دھیمی ہوتی تھی۔اس لئے پچھ شور ہو اتو مولوی عبدالکریم صاحب نے بہتے ہوئے کہا کہ میں خاموش کرادوں۔حضور نے بہتے ہوئے فہا کہ میں خاموش ہوگئے۔ میں بالکل بہتے ہوئے فرمایا! ہاں۔اس پر مولوی صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور لوگ خاموش ہوگئے۔ میں بالکل قریب سامنے بیٹھا تھا۔ قیام گاہ پر واپس آنے پر جماعت سیالکوٹ نے عرض کی کہ حضور سیالکوٹ تشریف لائیں وہاں تقریب کا نتظام کیا جائے گا۔ نیز حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کے کوسیالکوٹ سے آئے کافی عرصہ ہو چکا تھا اس لئے عرض کی کہ حضور انہیں سیالکوٹ جانے کی اجازت عنایت فرمائیں۔حضور نے فرمایا میری ایک بیشی گورداسپور میں ہے اس کے بعد آؤں گا اور مولوی صاحب کو جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچ حضور ٹر بمعہ المحیت کو جانے کی اجازت عنایت فرمائیشن سے حضور ٹاس پر سوار ہوئے۔ المحیت الم

منتی صاحب کا بیان ہے کہ جب حضور سیالکوٹ سے واپس جانے کے لئے ایک بیج بعد دو پہر بند
کا ٹری میں شیشن پر جانے کے لئے سوار ہوئے تو ایک بمب (بانس) خود میں نے اور دوسری طرف کا منتی
کریم الدین صاحب (مالک حارث ہاؤس دارالرحمت قادیان) نے پکڑ لیااورساتھ ساتھ چلتے گئے۔ ایک حافظ
سلطان نامی نے بدمعاشوں کے مشورہ سے اپنے شاگر دوں کو جنہیں وہ قرآن مجید پڑھاتا تھا را کھا اور اینیش
جھولیوں میں بھرنے کو کہااوردوکا نوں کی چھوں پر کھڑ اگر دیا۔ اس نے بیہ بھا کہ جس گاڑی کوہم دونوں نے پکڑاہوا
ہواورآ گے ہے مستورات کی ہے۔ اور ہمیں دھوکہ دینے کے لئے ایسا کیا ہؤ اہے۔ چنا نچے جب حضور ٹی گاڑی
گڈر گئی اور اس کے بعد خادمات والی بندگاڑی گذررہی تھی اس پر ان شریوں نے را کھا درا پنیش وغیرہ چھینکیں۔
مضور ٹریل گاڑی میں سوار ہوئے تو اس پر بھی خشت باری کی۔ چنا نچے گاڑی کا ایک شیشہ بھی ٹوٹ گیا۔ گاڑی روانہ
مونے کے بعد مئیں اور منتی کریم الدین صاحب واپس جارہے تھے دیکھا کہ دوبازاری مورتیں پلیٹ فارم پر پیٹی مونے روں۔ ہم دونوں کی اور راستہ سے واپس گئے اس لئے بچر ہے۔ ورنہ دوسرے لوگ اس راستہ سے واپس گئے
مور دوں۔ ہم دونوں کی اور راستہ سے واپس گئے اس لئے بچر ہے۔ ورنہ دوسرے لوگ اسی راستہ سے واپس گئے
مان پر خشت باری ہوئی۔ حتی کہ مولوی پر ہان الدین صاحب ہم جو بوڑ ھے آدمی شے ان پر بھی ہوئی۔ مولوی
صاحب بھا گے اور شخ مولا بخش صاحب کی دکان میں پناہ لی۔ لیکن وہاں بھی خشت باری ہوتی رہی کی بہاں تک کہ لیولیس پیٹی اور اس نے ان لوگوں کو منتشر کیا۔ چندا کید دن کے بعد شنے کے وقت اسی حافظ سلطان کا بھائی نی بخش

حکیم میر حسام الدین صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ سلطان اس طرح بیار ہے آپ چل کر دیکھیں۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اسے شخت قسم کی طاعون ہے۔ کوئی اس کے سامنے کھڑا ہو کر بات نہ کرے۔ ورنہ وہ بھی مُر جائے گا۔ اور آپ نے جاکراُسے دیکھا۔ نمونیہ والی طاعون سے بیار تھا۔ وہ بھی مُر گیا' اس کے نہلانے والا بھی مُر گیا' اور ان دونوں کے علاوہ طاعون ہی سے چند دن کے اندر سلطان کے کنبہ کے اٹھائیس (۲۸) یا تیس (۳۰) آ دمی اور ہلاک ہوگئے۔\*

اس باره میں حضورً حقیقتہ الوحی میں تحریر فرماتے ہیں:

''سید حامد شاہ صاحب سیالکوٹی لکھتے ہیں کہ حافظ سلطان سیالکوٹی حضور گاسخت مخالف تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ارادہ کیا تھا کہ سیالکوٹ میں آپ کی سواری گذرنے پر آپ پر راکھ ڈالے۔ آخروہ سخت طاعون سے اس م ۱۹۰ میں ہلاک ہوا اور اس کے گھر کے نویا دس آ دمی مجھی طاعون سے ہلاک ہوئے۔''سی

حافظ *محم شفیع* صاحب سیالکوٹی بیان کرتے ہیں کہ:

''اس محلّہ کے مولوی حافظ سلطان نے جومیر ہے استاد تھے لڑکوں کو جھولیوں میں را کھ ڈلوا کر انہیں چھتوں پر چڑھا دیا۔ اور انہیں سکھایا کہ جب مرزا صاحب گذریں تو بدرا کھان پر ڈالنا۔ چنانچہ انہوں نے الیابی کیا۔ (حافظ محمد شفیع صاحب کی۔ ناقل) مائی صاحبہ اور حافظ محمد شفیع صاحب دونوں نے بتلایا کہ حافظ سلطان کا مکان ہمارے سامنے ہے۔ یہ گھر بڑا آبادتھا' میں چالیس آدمی تھے۔ گر اس واقعہ کے بعد سیالکوٹ میں طاعون پڑی۔ اور سب سے پہلے اس محلّہ میں طاعون سے حافظ سلطان اور اس کے بعد کے بعد دیگر سے ان کے گھر کے

<sup>\*</sup> حضرت صاجبزادہ مرزابشراحمد صاحب دام بیضهم تحریر فرماتے ہیں کہ" جب کہ ماتحت عدالت نے مولوی کرم دین اللہ عقد مدکا فیصلہ سنادیا آپ سیاللوٹ تشریف لے گئے۔اس سفر کی وجہ یتھی کہ سیاللوٹ کی جماعت نے آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ اپنی ابتدائی عمر میں گئی سال تک سیاللوٹ میں رہے ہیں۔ پس اب بھی جب کہ خدانے آپ کوالی عظیم الثان کا میابی عظا فرمائی ہے۔ آپ ایک دفعہ پھر چند دن کیلئے سیاللوٹ تشریف لے چلیں۔ اور اس شہر کواپنے مبارک قدموں سے برکت دیں۔' (سلسلہ احمدیہ صفحہ ۱۲۲۵ و صفحہ ۱۲۲۵)

حضور 17 کو برس ۱۹۰ کو واپس تشریف لائے والحکم جلد سے الآخم جلد ۱۳۸ می بابت ۱۰/ ۱۷ نومبر ۱۹۰ کو برس ۱۹۰ کو برس الکوٹ کے مفصل حالات کے لئے احباب پر چہ ذکورہ والبدر جلد ۳ نمبر ۱۳۸ می کا طرف رجوع کریں۔ (مؤلف)

لوگ جوانتیس کے قریب تھے' طاعون سے مر گئے اور چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے اور جن لوگوں نے انہیں عنسل دیا وہ بھی مر گئے۔اور جو شخص عیادت کرنے کے لئے آیاوہ بھی مُر گیا۔''ہم

# خلافتِ اولى وخلافتِ ثانيه ك قيام كوفت:

حضرت مینی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت منشی صاحب سیالکوٹ میں تھے۔ وہاں اس المہناک سانحہ کی خبر لا ہور سے کسی کے نام تار کے ذریعہ پنجی ۔ اور تمام جماعت نے حضرت خلیفۃ اسی الاول رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ خلافتِ اولی کے ابتدائی ایام میں تمین دفعہ مختلف اوقات میں منشی صاحب نے خواجہ کمال اللہ بین صاحب سے کہا کہ ایک بارتو آپ نے خلافت کو قبول کرلیا۔ لیکن آئندہ موقعہ پر آپ سمجھ کر بیعت کریں گے لیکن نہیں کریں گے۔ لیکن خواجہ صاحب اس بات کا انکار کرتے اور کہتے کہ آپ کو کیا ہوگیا ہے۔ آپ الی بات کہتے ہیں۔ میں سب سے پہلا شخص ہوں گاجو میاں صاحب کی بیعت کریگا۔ حضرت خلیفۃ المین الاول کی مرض الموت کے آخری ایام میں مولوی صدر اللہ بین صاحب نے بیات کہ کہا کہ حضور اب چند دن کے مہمان الموت کے آخری ایام میں مولوی صدر اللہ بین صاحب نے کہا کہ خلافت ہوئی چاہئے کہنے گئے کہ پھر ہمیں تو معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ منشی صاحب نے کہا کہ خلافت ہوئی چاہئے کہنے گئے کہ پھر ہمیں تو بیعت نہیں کرنی چاہئے۔ ہم تو دو کی بیعت کر چکے ہیں۔ منشی صاحب نے کہا کہ آپ نے ایک دفعہ جو خلافت کا راستہ اختیار کیا اُس پر اب بھی چلنا چاہئے۔ کہنے گئے واہ! ایک ہی چرخہ چلاتے رہو پھر ہم تو بیعت نہیں کریں گے۔ بیعت نہیں کریں اُسی صاحب نے کہا کہ آپ نے ایک دفعہ جو خلافت کا مین مین ان کیا در جونہ چاہی اُس کی اور جونہ چاہی ان کیا در جونہ چاہی اُس کی دی جونہ جاہی اس کی دی جونہ چاہی کہ ہم نے بیعت تھوڑی کی ہے۔

حضرت خلیفہ اُسے الاول ؓ کی وفات کے روز رات کو جولوگ مولوی محمطی صاحب ؓ کی کوشی میں جمع ہوئے تھے۔ان میں منتی صاحب ؓ بھی تھے لیکن آپ ؓ نے ان سے کہا تھا کہ مولوی صاحب اِ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں خلیفہ بنتا ہوں۔ یہ بہیں کہہ سکتے کہ خلیفہ ہرے سے ہی کوئی نہ ہو۔ جب حضرت خلیفہ اُسے الاول ؓ نے وفات سے قبل اپنے جانشین کے متعلق وصیت مولوی مجمعلی سے کھوائی تھی تو منتی صاحب ؓ اس مجلس میں موجود تھے۔ جب مسجد نور میں بیعت خلافت ثانیہ ہوئی تو اس میں آپ ؓ شامل نہ ہو سکے۔ جس کی وجہ بیتی کہ چو ہدری غلام محمد صاحب بی ۔اے (حال پنشنر ہیڈ ماسٹر نصرت گرلز ہائی سکول) کا لڑکا اسی دن فوت ہوگیا تھا۔ اس کی تدفین کے لئے اور لوگ موجود نہیں تھے۔اس لئے منتی صاحب ؓ نے اور چندلوگوں نے تدفین کی اور اس اثناء میں بیعت ہوگئی۔ گوآپ ؓ بیان کوگ موجود نہیں تھے۔اس لئے منتی صاحب ؓ نے اور چندلوگوں نے تدفین کی اور اس اثناء میں بیعت ہوگئی۔ گوآپ ؓ بیان کرتا۔

### خلافتِ ثانيه كى تصديق ميں رؤيا:

منتی صاحب نے دعا کرنی شروع کی۔ پہلے دن دیکھا کہ بارش ہورہی ہے اور آپ دو چھتریاں سر پرلگائے ایک سڑک پر جارہے ہیں اور ان کے سابیہ تلے آپ کے پاس دائیں طرف دو مستورات ہیں۔ اچا نک ان چھتریوں کے ٹائے ٹوٹ گئے اور کڑا اکٹھا ہو گیا۔ مستورات آپ کے پاس سے جانے لگیس تو آپ نے کہا تھہرو میں ابھی ٹائے ٹوٹ کے اور کڑا اکٹھا ہو گیا۔ مستورات آپ کے پاس سے جانے لگیس تو آپ نے کہا تھہرو میں ابھی ٹائے لگا تا ہوں۔ آپ ایک طرف سے کپڑا کھینچۃ تو دوسری طرف اکٹھا ہو جاتا۔ دوسری طرف اکٹھا ہو جاتا۔ دوسری طرف کھینچۃ تو کہلی طرف اکٹھا ہو جاتا۔ یہ خواب آپ نے اکبرشاہ خان صاحب نجیب آبادی (ٹیوٹر بورڈ نگ) کوسنائی اور کہا کہ حضرت می موقو ڈ اور حضرت خلیفۃ اُس الاول دوسائے سے جو جاتے رہے۔ اب ٹائے یعنی خلافت سے ہمشیرہ (بیوہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے سوال کیا وہ تو رتیں کون تھیں؟ گھر گئے وہاں آپ نے کہ لڑی اور جمشیرہ (بیوہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے آئی ہوئی تھیں کہنے گئیس ہم تو بیعت کرآئی ہیں۔ اگر آپ نہ کہ کریں جس کے تعلق آپ دریافت کرتے تھا نہوں نے کہا اب تو بات صاف ہوگی۔ اس طرح نشی صاحب نے نبیعت کرائی کی صاحب نے نبیعت کرتے ہیں۔ ای طرح نشی صاحب نے نبیعت کرتی کہا مولوی می مولوی کہ کہا معاملہ نشی صاحب سے قبہ ڈب فرک الا مُحرور و ضنسر بھی دیا ہی تھیں کرتے ہیں۔ ای طرح نشی صاحب نے نبیعت کر کی کہا میاں ان چنانچہ پائے تیودن کے بعد چو ہدری غلام ٹور ما حب اکبرشاہ خال صاحب نشی صاحب اور آپ کے ہو بارہ میں جہاں ان خلام قادر صاحب نے تھی ہیرا کہ کے دوت حضرت صاحب ادرہ مرز اہشیر احمد صاحب درام فیضہم کے چو بارہ میں جہاں ان خلام قادر صاحب نے تھی ہیرا گھی اللہ تعالی بضرہ صاحب ادرہ مرز اہشیر احمد صاحب درام فیضہم کے چو بارہ میں جہاں ان خلام قادر صاحب نے تھی ہیرت کرلی۔ \*

# تحریک بیعت خلافت ثانیہ کے لئے سیالکوٹ جانا:

منتی صاحبؓ بیان کرتے تھے کہ سیالکوٹ کی جماعت میں سے میر حامد شاہ صاحبؓ اور چوہدری نصر اللہ خال صاحبؓ وکیل نے ابتداء میں خلافت ثانیہ کی بیعت نہیں کی جس کی وجہ سے سوائے شاذ استثناء کے باقی تمام جماعت بھی بیعت سے رکی رہی۔قادیان سے حافظ روشن علی صاحب رضی اللہ عنہ اور مولوی محمد الدین صاحب (حال ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر تعلیم الاسلام ہائی سکول) وہاں بھیجے گئے۔ واپس آنے پر معلوم ہوا کہ ان سے بہت بُرا

<sup>\*</sup> اکبرشاہ خاں صاحب کے بیعت کرنے کا ذکر الفضل جلد انمبر ۲۳ ج (صفحه اکالم ۲۳) بابت کیم اپریل <u>۱۹۱۲ء میں درج</u> ہے۔ مکرم بھائی عبد الرحمٰن صاحب جٹ امیر مقامی قادیان بیان کرتے ہیں کہ چوبارہ مذکور حضرت صاحبز ادہ مرز ابشیر احمد صاحب کے مکان کا حصہ بیس بلکہ خود حضرت خلیفۃ اس کا اُٹی ایدہ اللہ تعالیٰ کے مکان کا حصہ ہے۔

سلوک ہوا۔مولوی محمد الدین صاحب نے منشی صاحبؓ سے کہا کہ ہماری اور بات تھی اور آ پؓ کی اور ہے۔ ( کیونکہ منٹی صاحبؓ سیالکوٹ کے باشندے تھے )اس لئے آیؓ ضرور وہاں جائیں اوران لوگوں کو تمجھائیں۔ مئی یا جون ۱۹۱۲ء کی بات ہوگی منتی صاحب ارت کوسیالکوٹ پنجے تو کسی نے بتایا کہ آج جماعت کا اجلاس ہوا تھا۔ تمام سے دستخط کرا کے بیعت نہ کرنے کا اقرار لیا گیا ہے۔ لیکن چوہدری نصر اللہ خال صاحبؓ نے دستخط نہیں کئے۔میر حامد شاہ صاحب اورمنثی صاحب ؓ کے مکان آ منے سامنے تھے۔اور اُن کے آپیں میں بہت گہرے تعلقات تھے۔ا گلے دن صحمنتی صاحبؓ مسجد میں پہنچے۔میرصاحبؓ سے ملے تومیرصاحبؓ کہنے لگے کیا آپ نے مجھ سے کوئی بات کرنی ہے؟ آپ نے ایجاب میں جواب دیا۔ تو کہنے لگے مجھے بالکل فرصت نہیں۔ پھر دیگر احباب سے بھی جن سے اچھے تعلقات تھے ملاقات ہوئی منشی صاحبؓ نے اپنی بیعت اور استخارہ کا ذکر کیا۔مستری فضل الدین صاحب نے (جواب مولوی محم علی صاحب کے پیرو ہیں) کہا کہ آپ نے خوابیں بنالیں ہم کیا کریں۔ گفتگو سے منثی صاحبؓ نے بھانپ لیا کہ بعض لوگ مخالفت میں اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ حضرت خلیفة المسيح الثاني ايدہ الله کو گالياں ديتے ہيں۔اس لئے آ يا نے سمجھا كہ اب ان کو وعظ ونفيحت كرنے كا كوئي فائدہ نہیں ۔اور دونین دن چکرلگا کر ہرایک سے ملےاورصرفایک نصیحت کی کہ (اگرتسلی نہیں تو ) ہیعت ہرگز نہ کریں۔ لیکن حضرت میاں صاحب کو گالیاں نہ نکالیں۔اس کے متعلق احتیاط برتیں کیونکہ آپ حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کے صاحبز ادہ ہیں منتی صاحبؓ نے بیراہ اس لئے اختیار کی کہ آپؓ نے سمجھا کہ جو گالیوں تک نوبت پہنچائے گا اس کی واپسی کی کوئی امیر نہیں اور جواس سے بچار ہااس کے متعلق امید ہوسکتی ہے کہ کسی وقت بیعت کر لے۔ پہلے دن آ یٹ چوہدری نصر اللہ خال صاحب کے پاس بھی گئے تھے اور ان سے ذکر کیا تھا کہ میں پیمجھ کر آیا تھا کہ میں جے کہوں گابیعت کر لے گا۔لیکن میں نے یہاں آ کرطور طریقہ بدلا ہوایایا ہے۔ چوہدری صاحبؓ نے کہا کہ میں رات بیعت کا خطاکھ چکا ہوں ' ورنہ آ یے کہنے برضرور بیعت کر لیتا۔

تین دن کے بعد مبحد میں چرمیر حامد شاہ صاحب ؓ سے ملاقات ہوئی۔ کہنے گئے آپ ؓ نے کوئی بات کرنی کھی کیا تھی؟ منتی صاحب ؓ نے کہا میں صرف بید دریافت کرنا چا ہتا ہوں کہ جولوگ بیعت خلافت سے علیحدہ رہے ہیں ان کا کیا خیال ہے؟ میرصاحب نے فرمایا کہ آپ ؓ کے خیال میں کیا ہے؟ منتی صاحب نے کہا کہ میر سے خیال میں ان کے دل میں تکبر پیدا ہوگیا اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہمار سے بغیر سلسلہ کا چلنا مشکل ہے۔ میر صاحب کہنے گئے میرا بھی بہی خیال ہے۔ آپ ؓ نے دریافت کیا کہ پھر آپ نے بیعت کیوں نہیں گی؟ کہا گرمیں نے بیعت کرلی تو بیلوگ محروم رہ جائیں گے اور انہیں کہنے والاکوئی نہیں رہے گا۔ اس لئے میں چا ہتا ہوں کہ ان کا

ساتھی بن کر انہیں سمجھاؤں شاید مان جائیں اور برسوں لا ہور میں جلسہ ہے۔مئیں وہاں جارہا ہوں اور انہیں سمجھاؤں گا۔منثی صاحب ؓ بھی ساتھ لاہور پہنچے۔اس جلسہ میں میرصاحب کو پیغامیوں نے جماعت سیالکوٹ کا امیر بنایا کیکن پھرمیرصاحب کو ملنے کا موقعہ نہ ملا اور منثی صاحبؓ قادیان آ گئے اور میرصاحب سے اس موضوع پر خط و کتابت کرتے رہے۔ آ یا ہے ایک خط کے جواب میں میر صاحب نے ایک خط کھا جس میں تحریر کیا کہ میں نے حضرت میاں صاحب (خلیفۃ کمسے الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ ) کوایک خطالکھا ہے۔جس کا جواب آنے پر میں بتاؤں كاكهاب مجھےكيا كرنا چاہئے۔ان ايام ميں حضرت خليفة أكسى الثاني ايدہ الله تعالى مذكورہ چوبارہ ميں ہرروز بيشا کرتے تھے اور احباب حضور کے پاس آ کر بیٹھتے ۔ منٹی صاحب بھی ہرروز حضور کے پاس آتے ۔ منٹی صاحبؓ کو یہ خط وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ چٹھی رساں نے دیا۔اس خط کے آخر پر میرصاحبؓ نے دستخط کر کے پنیجے باریک قلم ہے کھا ہوا تھا کہ میں نے بیعت کا خط کھے دیا ہے۔ گویا خط کھتے وقت بیعت کا خیال نہ تھالیکن خطختم کر کے دستخط کر کے لکھا کہ میں نے بیعت کا خط لکھ دیا ہے۔ اسی ڈاک میں حضور کو بھی میر صاحب کا خط آیا۔ اور حضور ریڑھتے ہی اُٹھ کراندرون خانہ تشریف لے گئے اور واپس آ کر فرمایا میرصاحب کا بیعت کا خط آیا ہے۔ منشی صاحبؓ نے بھی ا پنا خط دکھایا۔حضور بہت خوش تھے اور منشی صاحب ا کا خیال ہے کہ حضور اللہ تعالی کاشکرا داکرنے کے لئے تشریف لے گئے تھے۔اس کے بعد جماعت سیالکوٹ کے ایک حصہ نے میرصاحب کی بیعت کی وجہ سے بیعت کرلی۔ خا کسار (مؤلف) نے منتی صاحب کی زندگی میں مکرم ملک غلام فرید احمه صاحب ایم ۔اے ہے اس واقعہ کا ذکر کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں بھی اس مجلس میں موجود تھا۔حضور ڈاک دیکھتے دیکھتے اندرتشریف لے گئے بندرہ منٹ کے بعدتشریف لائے۔ بہت خوش تھے فر مایا کہ میر حامد شاہ صاحب کا خط آ گیا ہےاور میں سحدہ شکر کرنے کیلئے گیا تھا۔ مجھے بہت خیال تھا کہ میرصاحب بہت مخلص ہیں۔ بیکہاں پھنس گئے ہیں اورخوا ہش تھی کہ انہیں قبول حق کی تو فیق مل جائے۔ نیز ملک صاحب نے بتایا کہ میں نے منشی محمداساعیل صاحبؓ والا خط بھی دیکھا تھا۔جبیبامنشی صاحبؓ بیان کرتے ہیں اسی طرح میرصاحب کا خطرتھا یعنی خط کے آخر پر دستخط تھے اور اس کے بعد پس نوشتہ کے طور پر بیعت کا خطالکھ دینے کا ذکر مرقوم تھا۔\*

<sup>\*</sup> منشی صاحب میں یا جون ۱۹۱۲ء میں سیالکوٹ جانے کا ذکر کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ عرصہ درازگر رنے کی وجہ سے مہینہ کے متعلق آپ گی کی ہو ہوگیا۔ کیونکہ چو ہدری نفر اللہ صاحب کی بیعت ۲۸ مارچ سے قبل کی ہے چنا نچہ الحکم جلد ۱۸ نمبر ۵ (صفحہ ک/ ۲ کالم ۳) بابت ۲۸ مارچ ۱۹۱۳ء میں مرقوم ہے۔ سیالکوٹ شہر سے بھی بیعت کے خطوط آنے شروع ہوگئے۔"چو ہدری نفر اللہ خال صاحب بلیڈر نے بیعت کرلی۔"اور میر حامد شاہ صاحب کی بیعت کا خط بھی الفضل جلدا نمبر ۳۳ جابت ۱۸ پریل سے اور جے دینر لا ہورکا شور کی جس کا ذکر منشی صاحب نے کیا ہے (باقی الحکے صفحہ پر)

# ضلع سیالکوٹ کی احمدی آبادی کی مردم شاری:

کافائے میں حضرت امیر المونین ایدہ اللہ تعالی کے مشورہ سے محاسب صدر المجمن احمد یہ قادیان مکرم مولوی عبد الغنی خال صاحب نے منشی صاحب کو صلع سیالکوٹ کے احمد یوں کی مردم شاری کیلئے کہا۔ آپ نے سفر خرج کا اندازہ دس روپے بتایا تھا۔ لیکن سیکرٹری صدر المجمن احمد یہ نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ نے کہا کہ دوسو روپید دیا جائے منشی صاحب نے سفر نہیں کئے اس لئے انہیں اندازہ نہیں ۔ مولوی صاحب نے اصرار کیا اور بالآخر پچاس روپے لئے ۔ اڑھائی ہاہ میں سارے ضلع کی مردم شاری کی اور صرف نو روپے پونے تین آنے صرف کئے اور باقی رقم واپس کردی۔ آپٹ نے یہ اصول بنالیا تھا کہ آپٹ کھا نا تیار نہ کراتے تھا اور جو کچھ تیار موجود ہوتا کھا لیتے جس گاؤں میں موجود نہ ہوتا وہاں نہ کھاتے اس سفر میں آپٹ کے ذر بعد کئی لوگوں نے احمد بیت قبول کی۔

### علاقه ملكانه مين تبليغ:

ارتداد ملکانہ کے وقت ۱۹۲۳ء میں آپ کوعلاقہ اجمیر میں جیجا گیا۔ موضع دیوکھیٹر ہتھسل بیاور میں متعین ہوئے۔ مگرم ماسٹرنورالہی صاحب ٹیچر تعلیم الاسلام ہائی سکول قادیان سے یہ معلوم کر کے کہ وہاں ہندومسلمان ایک دوسر کولڑ کیاں نکاح میں دیے ہیں بعض لوگوں کواس سے منع کیا۔ ماسٹرصاحب کسی اور جگہ متعین ہوکر چلے گئے اورلوگ منتی صاحب کے نکالف ہو گئے وہاں پہطریق تھا کہ ہندوا پی مسلمان بہوکوجلاتے اورمسلمان اپنی ہندو بہوکو دفاتے اگر مسلمان کی بہوا پنے شیکے آکرفوت ہوتی تب بھی دفنائی جاتی اوراگر ہندو کی مسلمان بہوا پنے میکے آکرفوت ہوتی تب بھی دفنائی جاتی اوراگر ہندو کی مسلمان بہوا پنے میکے میں وفات پاتی تب بھی جلائی جاتی وقتی دی آپ کا کھانا پکانے پرکوئی راضی نہ ہوالیکن پھرایک مسلمان بڑھئی نے خود بخو دہی منظور کرلیا۔ پہلے دو تین دن آپ کو پھر یکی زمین پرسونا پڑالیکن پھرکوئی شخص خود ہی چار پائی دے گیا۔ ایک مختلا میں میں آپ با تیں سار ہے تھے تو ایک ہندو نے کہا کہ یہ ٹیل ( نمبردار ) میرا بھائی ہے۔ یہ گا گوشت کہا کہ یہ ٹیل ( نمبردار ) میرا بھائی ہے۔ یہ گا گوشت کہا تہ ہوئی بات کوئی نہیں سے گا اوگ ایک دوسرے کو کہتے کہ یہ دیتا ہوں اور ہم ایک بی برین میں کھانا کھاتے ہیں۔ میں اسے لڑکی دیتا ہوں اور ہم ایک بی برین میں کھانا کھاتے ہیں۔ میں اسے لڑکی دیتا ہوں اور ہیں جھے لڑکی دیتا ہوں اور ہم ایک بی برین میں کھانا کھاتے ہیں۔ میں اسے لڑکی دیتا ہوں اور ہی کہا ہے۔ ایک شخصی کی ہیں۔ میں ہوئی تھی ہوئی آپ ٹے نے اس کا علاج کیا اسے آرام ہوئی کام سمٹھ کا کم سمبابت ۲۸ مارچ ۱۹۱۳ء کو بھوٹی تھی آگی۔ آئی کھرکھتی تھی آگی ہوئی گیا ہوئی۔ آئی ہوئی کیا گیا تھا۔ (بحوالہ افضل جلدانم ہوئی کام سمٹھ کا کم سمٹھ کا کم سمبابت ۲۸ میں ہوئی کی ایک کوئی گوئی کی ہوئی کی ہوئی کیا گیا تھا۔ (بحوالہ افضل جلدانم ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کیا گوئی گوئی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کیا گیا تھا۔ (بحوالہ افضل جلدانم ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کیا گوئی ہوئی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی گوئی ہوئی گی ہوئی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کیا گیا ہوئی کی ہوئی کوئی ہوئی کی کوئی کی ہوئی کی ک

آگیا۔ جس کی وجہ سے شہرت ہوگئ اور آ تھوں کے مریض آپ کے پاس کثرت سے آنے شروع ہوگئے۔ ان لوگوں کی حالت کا اندازہ اس امر سے ہوسکتا ہے کہ ایک گاؤں میں آپ گئے تو السلام علیم کہا۔ ایک شخص نے کسی ہاتھ میں پکڑ کر کہا کہ میراجی چاہتا ہے کہ تیراسراُ تاردوں۔ آپ اس کے قریب ہو گئے اور کہا کہ بے شک آپ ایسا ہی کرلیں جس سے مخیر ہو کر پیچھے ہوگیا۔ آپ کے علاج سے اس کے لڑکے کی آئکھیں شفایا بہو گئیں۔ وہ بہت معتقد ہوگیا اور اس نے معانی ما نگ لی۔ اس طرح ہڑھئی جو آپ کا کھانا تیار کرتا تھا اس کے یا اس کی لڑک کے ہاں معتقد ہوگیا اور اس نے معانی ما نگ لی۔ اس طرح ہڑھئی جو آپ کا کھانا تیار کرتا تھا اس کے یا اس کی لڑک کے ہاں نہی پیدا ہوئی۔ فنشی صاحب نے بہتیرا کہا کہ نچی کو لاؤتا کہ کان میں اذان کہوں لیکن وہ کتر اتارہا۔ پھر آپ اس کے گھر گئے اور پھر اصرار کیا۔ اس نے اندرجا کروالدہ سے ذکر کیا جو معلوم ہوتا ہے اس سے زیادہ تھاند تھی تھی ہوگی کو لے آئی اور آپ نے اذان کہی اور پھر اس کی درخواست پر آپ نے اس کا نام نیس رکھا۔

اس علاقہ کے چندرؤساء کااس گاؤں سے گذر ہوااور رات منشی صاحبؓ کی اجازت ہے آ پؓ کے كمره مين هم الله ثُمَّ استَقَامُوا تَتَنَزَّلُ الله ثُمَّ استَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيُهِمُ الْمَلْئِكَةُ اللَّا تَخَافُوا وَلاَ تَحُزَنُوا وَابُشِرُو بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمُ تُوعَدُون َ يُرْ مَر اس کی تشریح میں کہا کہ فرشتے موت کے وقت کان میں یہ بات کہتے ہیں۔وعظ کے بعدان کے کہنے پر منتی صاحب ا نے بھی یہی آیت پڑھ کر بیان کیا کہ ایسے نیک لوگوں پراس دنیا میں فرشتے اتر تے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں۔ اس پرایک رئیس چونک پڑا اور کہنے لگا اسی دنیامیں؟ آیٹ نے کہا ہاں۔اسی دنیامیں اوراس کے سوال پر آیٹ نے ا پناایک واقعه سنایا که آپ گالز کاعبداللطیف جو آپ گوبهت ہی پیاراتھا، بجپین میں اتناشدیدییار ہوا کہ ڈاکٹراس کی زندگی سے مایوں ہو گئے۔آپ سکول گئے کرسی پر بیٹھے تھے کدایک گوراسنہری بالوں والالڑ کا کرسی کے برابر قد کا یاس سے ہی نمودار ہوا اور اس نے پوچھا کیا لوگ آپ کے پاس امانت رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا رکھ جاتے ہیں۔ پھراس نے یوچھا پھر لے بھی جاتے ہیں؟ آیٹ نے کہاں ہاں لے بھی جاتے ہیں۔اس نے کہا کیا آپ ا مانت واپس کرتے ہوئے رو پڑا کرتے ہیں؟ میں نے کہانہیں۔تو اس نے کہا کہ عبداللطیف بھی توکسی کی امانت ہے۔ یہ کہ کروہ غائب ہوگیا۔اس سے آپ اس کی طبیعت میں سرور پیدا ہوا اور آپ نے جماعت کو جسے کہا گیا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے' آج نہیں پڑھاؤ نگاپڑھانا شروع کر دیا۔گھر آئے تو بچے تندرست تھا۔ پھرمہمانوں میں ہے ایک ہندو کے دریافت کرنے پرآپؓ نے شیطان دیکھنے کا واقعہ سایا کہ ایک دفعہ سیالکوٹ میں آپؓ مسجد سے نکلے اور بازار کارخ کیا۔مبحدایسے موقعہ بر ہے کہ وہاں سے گلی کے آخری سرے برنظر پہنچی ہے۔ آخری

سرے پرایک نہایت خوبصورت عورت اعلی درجہ کی پوشاک میں ملبوس آ رہی تھی۔اور آپ ٹی تک اس کے زیوروں کی جھنکار پہنچی تھی۔ آپ ٹی کو حریک ہوئی کہ اسے دیکھیں۔لیکن آپ نے کہا کہ میں کیوں دیکھوں محرک نے کہا کہ خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ خوبصورت چیزوں کو دیکھنا منع نہیں' صرف بدنظری سے دیکھنا منع ہے۔ آپ نے انکار کیا کہ مجھے حاجت نہیں جب عورت آپ کے پاس سے گذری تو تحریک کر نیوالے نے کہا کہ اچھا اب اتنا تو دیکھوکون عورت ہے کس کی لڑکی یا بہن ہے۔ آپ نے کہا میں کیوں دیکھوں۔ میں اس امرکی ضرورت نہیں سمجھتا۔اب تک محرک سامنے نہیں آیا تھالیکن جب وہ (شیطان) آپ گے سامنے آیا اس کا قد لمباتھا سر پر نگین گیڑی تھی اس نے کہا کہ انگی کی پشت آ نکھ پر رکھ کر کہ جس طرح بچہ روتے ہوئے کرتا ہے سکی لیکر کہا کہ ہم تو پھر جیتے جی ہی مرگئے۔ آپ نے کہا مرگئے تو کھاؤ تھموں کو۔اس پر وہ غائب ہوگیا۔

جب بیلوگ آ کی باتوں سے متاثر ہوئے تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کوکوئی غیرت نہیں کہ ا پنی لڑ کیاں ہندوؤں کودیتے ہیں کہ جب مریں تووہ انہیں جلادیں۔انہوں نے وعدہ کیا کہ دورہ کرکےاس کی روک تھام کریں گے چنانچہ بعد میں ایک صوبیدار پنشزاسی گاؤں میں آیا اوراس نے بتایا کہ وہ اردگرد کے دیہات میں بڑے لوگوں کوتح کیک کررہا ہے کہ لڑکیاں ہندوؤں کو نہ دیا کریں اور فلاں دن ہمارا اجتماع ہوگا۔جس میں ہم بھی فیصله کریں گے۔ گذشتہ سال ایک شخص قادیان آیا جس نے بتایا کہ اب بیقباحت رُک گئی ہے۔ واپسی پراینے امیر ڈاکٹر خلیفہ تقی الدین احمد صاحب (پسر ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب رضی اللّٰدعنہ) کے حکم پر آپؓ بیآوڑ گئے۔ ایک اخباری نمائندہ نے ڈاکٹر صاحب سے وقت لیا تھالیکن وقت پر نہ پہنچے سکا۔ جب بعد میں آیا تو ڈاکٹر صاحب کسی ضرورت کی بناء پر باہر جانچکے تھے منثی صاحبؓ مکان پراس خیال سے ٹھہرے رہے کہ شاید بعد میں آ جائے۔ اس نے یو چھا کہ آ ی اہل سنت کی امامت میں نماز کیوں نہیں بڑھتے منٹی صاحب نے یو چھا کیا آ ی جمیں اچھی طرح جانتے ہیں؟اس نے کہا خوب جانتا ہوں منتی صاحبؓ نے کہا کہ کیا ہمارے اندرآ پکوئی بات خلاف سنت و کھتے ہیں۔اس نے کہا نہیں۔منثی صاحبؓ نے کہا کہ پھراہلِ سُنت ہم ہوئے۔ہم کسی کے پیچھے نما زنہیں یڑھتے؟ اُس نے کہا کہ آپ کی بات تو معقول ہے لیکن آپ دوسرے مسلمانوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں یڑھتے منتی صاحب نے کہا کہ آپ مان کیے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں۔اگر کوئی اہل سنت کو کا فر کہ تو؟اس نے بڑے جوش سے کہا کہ وہ خود ہے ایمان اور کا فرہے۔ منشی صاحبؓ نے کہا کہ لوگ تو ہمارے پیرکوبھی گالیاں دیتے ہیں۔ آیٹ نے اُسے حضرت اقدیل کے پچھالہا مات سنائے۔ چنانچہ اس شخص ( یعنی بابوعبدالغفور صاحب سالٹ انسپکڑ سانبھر کے مُسر ) نے منشی صاحبؓ کی تبلیغ سے اسی وقت بیعت کر لی۔ دوسری دفعہ آپؓ ۱۹۲۴ء میں تقریباً ایک ماہ کیلئے تحریک ملکانہ کے سلسلہ میں آگرہ گئے۔اس وقت امیر صوفی محمد ابراہیم صاحب بی ۔ایس۔سی ٹیچر تعلیم الاسلام ہائی سکول قادیان حال ربوہ تھے۔ایک جماعت کے افراد سے چندہ نہیں مانگاجا تا تھا مبادا بگڑ جائیں۔منثی صاحب ؓ کو یہ بات نا گوارگذری آپؓ نے وعظ کیا جس کے نتیجہ میں بہت سا چندہ نقد جمع ہوگیا۔بعض نے چھ چھ ماہ کا بقایا اور بعض نے ایک ایک سال کا چندہ ادا کردیا۔

### تبليغي شغف:

<u>1979ء</u> میں آیٹے نے چار ماہ تک مکیریا<sup>ت</sup> ضلع ہوشیار پوراورمہت پور میں تبلیغ کی ۔ایک ہندواسٹینٹ سٹیشن ماسٹر قادیان کوسارا قر آن مجید باتر جمہاور کچھاردو کی بخاری اور دیگر کتب بڑھا ئیں ۔وہ کہتا تھا کہا قارب کی روک کی وجہ سے میں مسلمان نہیں ہوا۔ بیصاحب مجھ مؤلف کو بھی تقسیم ملک کے بعد ایک ٹیشن پر ملے تھے اور اب تک منتی صاحبؓ کو یا دکرتے تھے۔ایک اور ہندواسٹینٹ سٹیثن ماسٹر قادیان جوسخت معاند تھا آ پؓ کی تبلیغ سے بہت متاثر ہوا۔اورایک ہندوتھانیدار متعین قادیان کوقاعدہ اور پہلایارہ قرآن مجیدیر هایا آی میشہ ہی ہندوؤں اور غیراحمہ بوں میں تبلیغ کرتے رہتے تھے بالخصوص قادیان کے تھانیداروں اورعملہ ریلو ہے طیشن کو۔مئیں نے دیکھا ہے کہ درمثین اردو کے چھوٹے سائز کے نسخے ہمیشہاینے پاس رکھتے اور تبلیغ کیلئے تقسیم کرتے رہتے تھے۔آ یٹ کوجوتبلیغ کی دُھن تھی اس کا اندازہ اس امر سے ہوتا ہے کہ آیٹ چندسال قبل مرض سرطان جیسی خطرناک بیاری میں مبتلا ہوئے ۔جس کے علاج کے لئے میوسپتال لا ہور میں داخل ہوئے۔اعلیٰ یا پیکاڈ اکٹر آپٹے کود مکھنے آتا۔ آپ اسے داڑھی منڈاد مکھ کر گڑھتے کہ کیسے مجھائیں۔ایک روزاُسے کہنے گے ڈاکٹر صاحب کیا اس عيد پر قرباني كريں گے؟ ڈاكٹر نے يہ مجھ كركہ يغريب آ دمي معلوم ہوتے ہيں گوشت كھانا جا ہتے ہيں - كہا كه كيا آ ی او است در کار ہے۔؟ فرمانے گے میں نے اس لئے یو چھاہے کہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر عبد اللّٰ کی برقربانی كرنى ہوتواتنے روزتك حجامت سےاحتر از كيا جائے كيكن آپ روزانہ حجامت كرواتے ہیں۔ آپ موصى تھے دفتر اول تحریک جدید میں ابتداء سے حصہ لیتے رہے۔اس طرح آپؓ تاحیات السابقون الاولون میں شامل ہوئے۔ آپ اُنے چندہ تراجم القرآن چندہ مسجد لندن ادا کیا۔

# آپٌ کی احلی زندگی :

منٹی صاحب ؓ کی شادی محتر مدرانی صاحبہ دختر شمس الدین صاحب قوم شخ سکنہ سیالکوٹ شہر سے اندازاً کہ کہاء میں ہوئی تھی ۔ حضرت مسے موعود علیہ الصلاۃ والسلام جب ۱۹۰۶ء میں سیالکوٹ تشریف لے گئے تو موصوفہ کو حضور کی زیارت کا موقعہ ملا۔ جب منشی صاحب ؓ ستمبر ووائے میں قادیان سے بیعت کر کے واپس سیالکوٹ پہنچے تھے تواسی وقت ان کی بیعت کا بھی خطاکھوا دیا تھا۔ آپ خاوند کی بہت فر ما نبر دار تھیں بلکہ بوقت وفات انہوں نے بچوں کو بھی وصیت کی کہ اپنے والد کا خاص خیال رکھنا اور اس نعمت کی قدر کرنا 'کیونکہ تم نہیں جانے کہ وہ کیا ہیں لیکن میں ان کی قدر پہچانی ہوں۔ فالجے سے چھ ماہ بیمار ہ کرفوت ہوئیں۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ نے جنازہ میں ان کی قدر پہچانی ہوں۔ فالجے ہیں کہ جنازہ کو کندھا بھی دیا۔ آپ کی وصیت کا نمبر ۱۰۰۹ تھا۔ 'مدینة آسے ''کے زیم عنوان مرقوم ہے۔

''نہایت افسوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہنتی مجمد اساعیل ؓ صاحب سیالکوٹی کی اہلیم محتر مہ کا ایک لمبی منتی محمد اسالکوٹی کی اہلیم محتر مہ کا ایک لمبی علالت کے بعد کے اور مسلم السام اور انتقال ہوگیا۔ ۱۸ دسمبر جمعہ کے بعد حضرت خلیفۃ اس الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے جنازہ پڑھایا۔ مرحومہ ہمتی مقبرہ میں فرن کی گئیں۔' ہے مرحومہ کے ایک ہی بھائی غلام حیدر صاحب وکیل تھے جو جوانی میں ہی قبول احمدیت سے قبل فوت ہوگئے تھے۔ آپ ؓ کے خاندان میں سے اور کوئی احمدی نہیں ہوا۔

#### اولاد:

آپ کی اولاد کے س ولادت درج ذیل ہیں: \*

(۱) کرم محمر عبداللہ صاحب (ولادت ۱۹۸۱ء - وفات ۱۹۳۳ء) صحابی ہونے کاعلم نہیں۔ (۲) محتر مہ حاکم بی بی صاحب (ولادت تقریباً ۱۹۸۳ء) نہیں حضرت میں موجود علیہ الصلوق والسلام کے ہمراہ سیر کو جانا اور اچھی طرح باتیں کرنا یاد ہے انہیں دارامین میں حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کے ہاں رہنے کا موقعہ ملا ہے (۳) محتر مہاحمہ بی بی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوں کے ہاں رہنے کا موقعہ ملا ہے اور انہوں صاحب دولادت ۱۹۸۱ء) انہیں دارامین میں حضرت مولوی صاحب مولوں کے ہاں رہنے کا موقعہ ملا ہے اور انہوں نے حضور کو اچھی طرح دیکھا ہوا ہے۔ (۴) مکرم ڈاکٹر محموعبدالرشید صاحب (ولادت ۲۹۰۸ء) سیالکوٹ اور لا ہور میں حضور کی زیارت کی اور باتیں بھی کیں۔ (۵) مکرم ہا بوعبداللطیف صاحب (ولادت ۲۹۰۴ء) حضور نے مام رکھا۔ حضور کود کھنا با بوصاحب کو یا ذہیں ۔ (۲) مکرم محمد اسحاق صاحب نام حضور نے رکھا۔

### أجرت ال كاصدمهاور مرض الموت:

منشی صاحب ا تری عمر میں ضعیف ہوجانے کی وجہ سجد میں آنے سے معذور ہوگئے تھے۔لیکن پھر بھی راستہ میں گئی جگہ سانس لے کرعصر کی نماز حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی کی اقتداء میں اداکرنے کے لئے مسجد مبارک میں آپہنچتے۔ نماز کے بعد مکرم صاحبز ادہ مرزاوسیم احمد صاحب درویش (ابن حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی)

اور بعض اوردوست آپ گی پاک صحبت سے مستفید ہوتے اور ذکر اللہ اور ذکر رسول سنتے ۔ کے ۱۹۲۰ء میں دیگر پاک نفس صحابہ کی طرح آپ بھی قادیان سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ۔ لیکن اس کا صدمہ ان کے خطوط کے ایک ایک فقرہ سے بھوٹ کی طرح آپ ہم دونوں کو تحریک یا کرتے تھے۔ قادیان سے جدائی قلق و ایک ایک ایک فقرہ سے بھوٹ کی فوٹ کر ظاہر ہوتا تھا۔ جو آپ ہم دونوں کو تحریک یا کرتے تھے۔ قادیان سے جدائی قلق و اضطراب کا اندازہ لگانے سے ہم قاصر ہیں۔ جب تک طاقت رہی اپنے قلمی خطوط بھیجتے رہے۔ لیکن جب ضعف غالب آگیا تو اپنے بیٹے اخو بھم محمد اسحاق صاحب سے جو اب کھوانے گے۔ موصوف نے جولائی ۱۹۲۹ء میں مجھے تحریک کیا کہ:

#### وفات:

• اجنوری • 1903ء کوتریباً چھ بج شام نشی صاحب ؓ نے اپنی جان جانِ آفریں کے سپر دکر دی۔ اناللّه و انسا المدید راجعون ۔ جنازہ مکرم قاضی علی محمد صاحب امام وخطیب مسجد سیالکوٹ نے پڑھااور آپ ہوتی مقبرہ متصل امام صاحب سیالکوٹ میں امانتا وفن کیا گیا۔ آپ کی خواہش تھی کہ موقعہ ملنے پر آپ کی کعش بہتی مقبرہ میں تدفین کے لئے قادیان لائی جائے۔ چند ماہ قبل آپ نے اپنی عمر چھیاسی سال بتائی تھی۔ \*\*

<sup>-</sup>\* بیان مکرم میان محمد اسحاق صاحب ـ (مؤلف) \*\* بیان مکرم میان محمد اسحاق صاحب ـ (مؤلف)

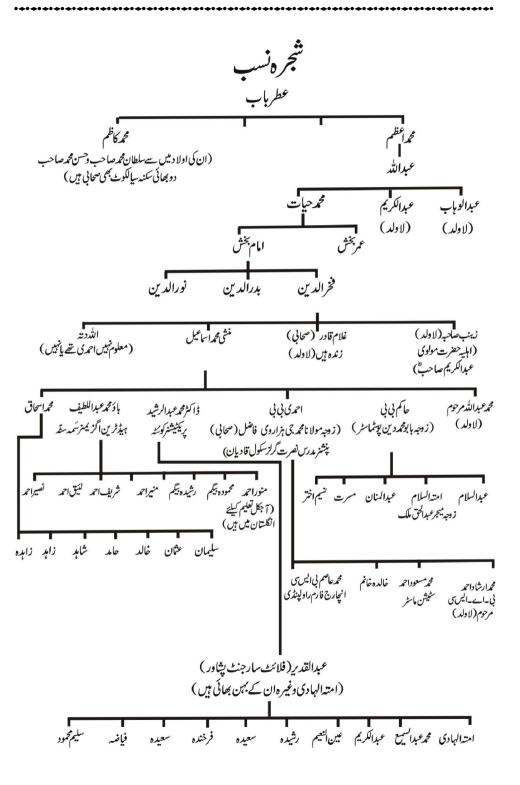

### تهجد وغيره عبادت كاالتزام:

آپ نماز تہجد بڑے التزام سے ادا فرماتے۔ آدھی رات کے قریب اُٹھتے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرتے۔ لمبے عرصہ تک دعا کرتے۔ بعض دفعہ اونچی آواز سے بھی دعا کرتے۔ سجدہ بھی لمبا کیا کرتے تھے اور روتے رہتے۔ بچوں کوفرماتے معلوم نہیں تم اتن جلدی کس طرح نماز پڑھ لیتے ہو۔ مگر جب خودامام ہوتے تو جیسا کہ ارشاد نبوی ہے مقتد یوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز جلدی پڑھا دیا کرتے تھے۔ نماز باجماعت کا خاص التزام کیا کرتے۔ فرمایا کرتے جمھے صرف ایک نمازیا دہے جو میں باجماعت نہیں پڑھ سکا (سوائے مجبوری کے) وہ بھی مسجد سے ضروری حاجت کے لئے واپس آنا پڑا تھا۔ \*

### آي صاحب الهام تھ:

آپ دعائیں کڑت سے کیا کرتے تھے اور دوسروں کوبھی دعا کی طرف توجہ دلاتے رہتے 'گھر میں اپنی خواہیں اور الہام سنایا کرتے تھے۔ جب حضرت صاحبز ادہ مرز ابشیر احمد صاحب دام فیضہم اور مکرم قاضی مجموعبداللہ صاحب (سابق بلغ امریکہ حال ناظر ضیافت ربوہ) نے (۱۹۹۳ء میں) بی ۔ اے کا امتحان دیا تو آپ کوبھی دعا کے لئے کہا۔ دعا کی تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص سامنے آیا اور ہاتھ میں ایک گول شیشہ جیسے گھڑی کا ہوتا ہے کہا اور اس کے درمیان میں ایک جھوٹا ساسوراخ ہے۔ وہ شیشہ دکھا کر کہتا ہے کہ میاں کا پاس ہونا تو اتنا کھیں ایک جھوٹا ساسوراخ ہے۔ اور قاضی صاحب کے متعلق پھر دیکھا جائے مشکل ہے جتنا اس سوراخ سے گذرنا۔ مگر ہم میاں کو پاس کردیئے۔ اور قاضی صاحب کے متعلق پھر دیکھا جائے گا۔ دوسرے دن جب حضرت صاحبز ادہ صاحب کو بیخواب سنائی تو آپ نے فرمایا کہ میرا ایک پر چہ اتنا خراب موگیا ہے کہ کوئی عقامند مجھے اس میں پاس نہیں کرسکتا۔ جب نتیجہ نکلا تو صاحبز ادہ صاحب پاس اور قاضی صاحب کہارٹمنٹ میں آگئے۔\*\*

ایک دفعہ آپ کے ماموں چو ہدری محر بخش صاحب پر گورنمنٹ نے ایک مقدمہ دائر کر دیا۔اس ہیں اُن کے ساتھ ایک ہندوسیٹھ بھی شریک تھا۔مقدمہ بڑا سنگین تھا'ڈ پٹی کمشنر خلاف تھا اور سزادلوانا جا ہتا تھا۔ان کے لئے دعا کی۔ آواز آئی کہ ہم اس کواپنی رحمت میں لے لینگے۔ان کے گھر منشی صاحب ؓ نے کہلا بھیجا کہ جمھے خدانے کہا ہے کہ آپ بری ہوجا ئیں گے اور دوسرے کئی لوگوں کو بھی اپنا الہام سنایا۔ جب فیصلہ سنایا گیا تو ہندوسیٹھ کو چھ ہزار روپیہ جر مانہ اور چھرسال کی قیداور چو ہدری صاحب ؓ وجھ ماہ قیداور چھ سورو پید جر مانہ کی سزا ہوگئی۔ جب منشی صاحب ؓ میں کہ منہ منہ کی سندا کی سزا ہوگئی۔ جب منشی صاحب ؓ میں کہ منہ منہ کی سند کی سندان ک

<sup>\*</sup> مکرم ملک غلام فریدصا حب کے بیان تک سب بیان مکرم ڈاکٹر محمر عبدالرشیدصا حب کی طرف سے ہے۔ (مؤلف ) \*\* حضرت صاحبز ادہ صاحب کااس بارہ میں مکتوب آخر میں درج ہے۔ (مؤلف )

نے پی خبرسی تواس وقت سجدہ میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے رور و کرعرض کیا کہ مولا! کیا تو نے ججھے خود نہیں کہا تھا کہ ہم
اس کواپنی رحمت میں لے لیس گے؟ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں بنائی تھی۔ وہ تو قید ہو گئے کیا
رحمت میں لینا قید ہوتی ہے؟ میں نے تو اُن کے گھر بھی اطلاع دی ہوئی ہے کہ بری ہوجا کیں گے۔ فرماتے تھے کہ
میں ابھی سجدہ میں تھا کہ آواز آئی کہ چو ہدری صاحب کی ضانت ہوگی۔ بات یوں ہوئی کہ جب فیصلہ کے بعد
پولیس بھی طری لگانے گئی تو اس انگریز عاکم نے جو اس مقدمہ کے لئے خاص طور پر بلوایا گیا تھا کہا کہ پیچھے ہے جاؤ'
ہم چو ہدری صاحب کو جھکڑی تو اس انگریز عاکم نے جو ہدری صاحب آپ صفانت دے دیں۔ اس طرح ضانت
ہم چو ہدری صاحب کو جھکڑی تھی کیونکہ وہ چا ہتا تھا کہ ان کو سزا دلوا کر شہر میں ان کے اثر ورسوخ کو کم کیا جائے۔
کو ٹی گھ کشنر کے ایماء پر دی گئی تھی کیونکہ وہ چا ہتا تھا کہ ان کو سزا دلوا کر شہر میں ان کے اثر ورسوخ کو کم کیا جائے۔
جب اس نے سنا کہ عاکم نے خو دہی صفانت لے لی ہوئی کہ وہ دونوں کہذیاں میز پر رکھ کر اور دونوں ہا تھوں سے ما تھا تھا م
کر کہتا تھا کہ ہائے صاحب بہا درنے کیا کیا! اُسے تو ضانت لینے کا اختیار نہیں تھا۔

منتی صاحب سیالکوٹ میں ایک دفعہ بیار ہوئے۔فرمایا میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا کہ ایک لڑکا میرے سامنے آیا اور کہنے لگا کمزوری بہت ہوگئ ہے۔ورنہ مادہ حیات تو ابھی بہت باقی ہے۔ یہ کہہ کروہ غائب ہوگیا۔
آپ نے واقعہ دوستوں کوسنا دیا۔ دس سال بعد قادیان میں بورڈ نگ ہائی سکول سے آپ گر پڑے اور سخت چوٹیں آئیں۔چونکہ کمزورزیادہ ہوگئے تھاورچوٹیں بھی سخت آئیں خیال تھا کہ پھولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اس لئے اکثر دوست سمجھتے تھے کہ آپ جا نبر نہ ہوسکیں گے۔ یہ خبر جب سیالکوٹ پنجی تو ایک شخص جس نے وہ الہام سنا ہوا تھا کہ وہ ہوگئا کہ وہ ابھی تو صرف دس سال گذرے ہیں۔اس کو الہام ہوا تھا کہ مادہ حیات بہت باقی ہے خدا کا مادہ حیات اتنی جلدی ختم نہیں ہوجا تا۔اس واقعہ کے بعد آپ ہوں۔اس کو الہام ہوا تھا کہ مادہ حیات بہت باقی ہے خدا کا مادہ حیات اتنی جلدی ختم نہیں ہوجا تا۔اس واقعہ کے بعد آپ ہوں۔اس کو الہام ہوا تھا کہ مادہ حیات دو میت کے خدا میں میں جا تھی ہوں کیا کہ دیا ہوں کی جا تھی جا تھیں۔اس کو الہام ہوا تھا کہ مادہ حیات ابنی جلدی ختم نہیں ہوجا تا۔اس واقعہ کے بعد آپ ہوں سال سے زیادہ عرصہ تک زندہ رہے۔

جب ڈاکٹر صاحب نے میٹرک کا امتحان دیا تو ایک دن اُنہیں فرمانے گئے کہ میں نے رات تمہارا نتیجہ دیکھا ہے۔ تم پاس ہواور تین سو سے اوپر نہیں ۔ اوپر کے یا دنہیں رہے۔ ان کے نمبر ۳۱۹ تھے۔ اسی طرح جب انہوں نے ڈاکٹری کے آخری سال کا امتحان دیا تو ایک دن فرمایا کہ آج رات میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری جماعت کا نتیجہ ایک بورڈ پرلگا ہوا ہے۔ تین فہر ستیں علیحدہ علیحہ وگئی ہوئی ہیں۔ ایک کے اوپر لکھا ہوا ہے پاس۔ اس میں تمہارا نام نہیں۔ تیسری فہرست میں تمہارا میں تمہارا نام نہیں۔ تیسری فہرست میں تمہارا نام نہیں۔ تیسری نے کہ سے کیا بات ہے۔ جب نتیجہ نکا تو وہ آئی سرجری (Eye Surgery) میں

كميار شنك مين نكاية يعنى نه ياس نه فيل \_

ایک دفعہ سیالکوٹ میں اپنے سکول کے مینجر سے جو پادری تھا تبیغ کرتے جھڑ اہوگیا۔ مینجر نے کہا کہ خدا

کس سے با تیں کرتا ہے؟ فرمایا کہ میں نے خیال کیا کہ اگر میں نے کہا حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے تو

یکوئی اور اعتراض کردےگا۔ میں نے کہا مجھ سے کرتا ہے اور اپنے چندوا قعات بتائے۔ چند دنوں کے بعدوہ پادری

کسی لڑکی کوعیسائی بنا کر لے گیا۔ اس کے دشتہ دار اس کی کوشی پر گئے اور اس کو مار ا۔ میں نے دو پہر کوسوئے ہوئے

دیکھا کہ پادری کو مار پڑی ہے اور وہ کہتا ہے کہ دائیں طرف زیادہ چوٹیں آئی ہیں۔ اسی وقت اُٹھا اور اس کی کوٹھی پر

گیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے؟ کہا کہ خدا نے مجھے ابھی ابھی ایک بات کہی ہے۔ وہ آپ کو بتائے آیا

ہوں اور وہ یہ کہ آپ کو مار پڑی ہے اور دائیں طرف زیادہ چوٹیں آئی ہیں۔ اس نے اس کی تصدیق کی۔ اس نے

ناراض ہوکر منتی صاحب کی ترقی روک رکھی تھی۔ دوسرے دن سکول میں میرے کرے میں آیا اور کہنے لگا ہم اس ماہ

مزید ترقی دیں گے۔ میں نے کہا ہم نہیں لیتے۔ وہ یہ کہ کر کہ ہم دیں گے چلا گیا اور ترقی دے دی اور دوسرے ماہ

مزید ترقی دے دی۔

ایک دن سیالکوٹ کی مسجد میں ایک شخص آیا۔ میر حامد شاہ صاحب ہے لئے لایا ہوں۔ منتی صاحب ہے کہا کہ میں جج کرنے گیا تھا۔ وہاں سے بچھ مجبوریں اور شیح وغیرہ شاہ صاحب کے لئے لایا ہوں۔ منتی صاحب نے کہا کہ میں آپ سے جج کے متعلق چند باتیں دریا فت کرنا چا ہتا ہوں اور بوچھا کہ میں فلاں فلاں دروازے سے گذرنے لگا تو کیوں نہ گذرنے دیا گیا؟ حاجی صاحب نے جواب دیا کہ وہ دروازہ بندر ہتا ہے۔ وہاں سے کسی کو نہیں گذر نے دیتے۔ پھر منتی صاحب نے کہا کہ وہ جو بہت سے لوگ ٹو بیاں پہنے ستونوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ حاجی صاحب نے کہا کہ وہ جو بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے اور بیروہ لوگ تھے۔ اسی طرح سے منتی صاحب نے خواب دیا کہ اس دفعہ بخارا کے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے اور بیروہ لوگ تھے۔ اسی طرح سے منتی صاحب نے خواب دیا رہا۔ گویا کہ جو نقشہ جج کا منتی صاحب نے خواب میں حاحب نے خواب میں کے مطابق تھا۔ وہ اصل کے مطابق تھا۔

### قادیان ہجرت کرکے آنا:

مرم ملک غلام فریدصا حب ایم ۔ اے آ پ معلق تحریر فر ماتے ہیں:

'' حضرت منثی صاحب! ساوا به میں مستقل طور پر قادیان آگئے تھے اور انہوں نے تعلیم الاسلام ہائی سکول کے بورڈنگ ہاؤس میں بطور ٹیوٹر کام کرنا شروع کردیا تھا۔ ۱۹۱۳ بیس جب میں دسویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ میری ان سے واقفیت ہوئی اور واقفیت آہتہ

آ ہستہ الی محبت میں تبدیل ہوئی کہ وہ مجھے اپنا ایک بیٹا تصور کرتے تھے۔ منٹی صاحب ؓ نے مجھے بتلایا تھا کہ گوانہوں نے ووائے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی با قاعدہ بیعت کی ۔لیکن وہ اس سے بہت پہلے گئی سال تک سیالکوٹ سے آ کرموسم گر ماکی زھستیں قادیان میں گذارا کرتے تھے۔

#### عهدبيعت كانبهانا:

' منتی صاحب عصرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی الله عنہ کے پھوپھی زاد بھائی اوران کے برادر نہتی تھے۔ ایک دفعہ حضرت مولوی صاحب نے نفتی صاحب سے فرمایا کہ میاں! تم ہر سال قادیان آتے ہواور واپس سیالکوٹ جا کرغیر احمد یوں سے حضرت سے موعود کے دعاوی کی سچائی کے متعلق بحث بھی کرتے ہولیکن خود بیعت نہیں کرتے ؟
دمنتی صاحب نے کہا کہ میری عادت ہے کہ جس بات کا اقر ارکرلوں اس کو میں آخری دم تک نبھا تا ہوں خواہ میری جان چلی جائے۔ بیدین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا عہد جو حضرت صاحب بیعت کے وقت لیتے ہیں میں اس کو نباہ نہیں سکوں گا اور جس عہد کو میں نباہ نہسکوں وہ عہد میں کرنا نہیں چاہتا ، خصوصاً اس شخص کے ہاتھ پر جو خدا کا سے اور مہدی ہے کین آخر وہ عبد میں مقدم رکھوں گا اور جس طرح انہوں نے اپنی انتہائی کوشش سے بیعت کے اس عہد کو کہ ''میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا' نباہا اس کو وہ لوگ ہی جانتے ہیں جونشی صاحب نے کے صالات زندگی سے اچھی مقدم رکھوں گا' نباہا اس کو وہ لوگ ہی جانے ہیں جونشی صاحب نے کے صالات زندگی سے اچھی مقدم رکھوں گا' نباہا اس کو وہ لوگ ہی جانے ہیں جونشی صاحب نے کے صالات زندگی سے اچھی طرح واقف تھے اوران میں سے ایک میں بھی ہوں۔ منشی صاحب نے تھے کہ جب میں طرح واقف تھے اوران میں سے ایک میں بھی ہوں۔ منشی صاحب نفر ماتے تھے کہ جب میں طرح واقف تھے اوران میں سے ایک میں بھی ہوں۔ منشی صاحب نفر ماتے تھے کہ جب میں طرح واقف تھے اوران میں سے ایک میں بھی ہوں۔ منشی صاحب نفر ماتے تھے کہ جب میں

# بِمثال تهجد گذاری:

'' حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت کرنے والے سے بیا قرار بھی لیتے تھے کہ وہ با قاعدہ پانچ وقتہ نماز اورحتی الوسع نماز تہجر بھی ادا کرے گا۔ میں اپنے کئی سالوں کے مشاہدہ کی بناء پر کہہ سکتا ہوں کہ حضرت منشی صاحب " تہجد کی نماز ایسی ہی با قاعد گی سے ادا کرتے تھے جیسی

بیعت کرکے واپس سالکوٹ گیا تو بکدم میں نے اپنی ساری لغو عادات جھوڑ دیں۔ لینی

تاش کھیلنا' بازار میں بیٹھ کر گیبیں ہانکنا اور نماز اور تنجد با قاعدہ شروع کردی۔میرے حالات

میں اس غیر معمولی تغیر کو د فعة هٔ رکھ کرسیالکوٹ کے لوگ بہت جیران ہوئے۔

دوسری پانچ نمازیں۔موسم کی کوئی حالت' ان کی بیاری' کوئی چیز ان کی تہجد کی نماز میں روکاوٹ پیدائہیں کرسکتی تھی۔ایہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے۔جنہوں نے سالہاسال تک بغیر کسی ناغہ کے تہجد کی نماز پڑھی ہو۔ منثی صاحب ان چندلوگوں میں سے تھے۔ایسے ہی میرے والد ملک نورالدین صاحب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ میں نے اپنی ساری عمر میں ایک دفعہ بھی اپنے والد مرحوم ومغفور کی تہجد کی نماز ضائع ہوتے نہیں دیکھی ۔سوائے اس کے کہ وہ ایسے سخت بیار ہوں کہ ان کے ہوش قائم نہ رہے ہوں۔حضرت منشی صاحب کی طرح میں ہے والد صاحب نماز باجماعت کے بھی سخت پابند تھے میں نے خودتو بھی بھی بیئیں دیکھا کہ میرے والد صاحب نماز باجماعت کے بھی سخت پابند تھے میں نے خودتو بھی بھی بیئیں دیکھا کہ میرے والد صاحب کی میران والدہ صاحب کی حرکت بند ہوجانے سے میرے والد صاحب کی وقت دل کی حرکت بند ہوجانے سے میرے والد صاحب کی وفات ہوئی ۔صرف اس دن عصر کے وقت دل کی حرکت بند ہوجانے سے میرے والد صاحب کی وفات ہوئی ۔صرف اس دن کی ظہر کی نماز والدہ صاحب کے اصرار پر انہوں نے گھریر پڑھی۔

### صاحب كشف والهام مونا:

''غرضیکہ حضرت منتی محمد اساعیل صاحب ایک نہایت ہی متی 'بامل اور غیرت منداحمدی سے۔وہ صاحب کشوف والہام بھی ہے۔ میں نے خودان کے الہامات کو پوراہوتے دیکھا۔ انہوں نے مجھے بتلایا کہ جوانی میں ایک دفعہ ان کوسل ہوگئ وہ قادیان برائے علاج آئے سیدنا حضرت خلیفۃ اس الاول رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا اور افسوس سے فرمایا یہ بات صد سے گذرگئ ہے' لیکن ہم دعا بھی کرینگے اور علاج بھی کریں گے۔منشی صاحب فرماتے سے گذرگئ ہے' لیکن ہم دعا بھی کرینگے اور علاج بھی کریں گے۔منشی صاحب فرماتے سے کہ مجھے بھی بہت غم ہؤا۔ میں نے بھی دعا شروع کی تو مجھے الہام ہوا ابھی مادہ حیات بہت باقی ہے۔ یہ الہام کس شان سے پورا ہوا۔ اس بات سے ظاہر ہے کہ منشی صاحب کی عمر وات کے وقت کے مسال کے لگ مجھگے گئی۔

### أنخضرت صلعم يدمحبت مونا:

" حضرت منتی صاحب ؓ کے کیریکٹر کی سب سے بڑی خوبی بیتھی کہ ان کوآ تخضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے بے حدمحبت تھی۔ بے حد ہی محبت تھی۔ میں برسوں ان کے پاس بیٹھا' میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کے سامنے کسی نے کیا ہو۔ یا انہوں نے خود کیا کہ ان کی آ تکھیں آ نسوؤں سے ڈبڈبانہ آئی ہوں۔ مجھے اپنے متعلق بھی بعض

د فعہ بی خیال آتا ہے کہ مجھے بھی حضور صلے اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے کیکن حضرت منشی صاحبؓ کی اس بارہ میں جوحالت تھی میں اس کود مکھ کرجیران رہ جاتا تھا''

خاکسارمؤلف کوبھی اس کا تجربہ ہے۔ مکرم صاحبزادہ مرزاوسیم احمد صاحب (درویش) نے منشی صاحب گی وفات کی خبر سن کر مجھ مؤلف کو یہی بات سنائی بلکہ بی بھی بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پر بھی آپ کی ایسی ہی حالت ہوجاتی تھی۔

# آي گاامين بونا:

مرم ملک غلام فریدصاحب مزید تحریفرماتے ہیں:

'' منشی صاحبؓ کے کیریکٹر کی ایک بہت بڑی خونی پتھی کہوہ صادق اورامین تھے۔ جب وہ سیالکوٹ میں تھے وہاں بھی اور قادیان میں بھی میں نےخود دیکھا ہے کہ ہزاروں رویے کی امانتیں لوگوں کی ان کے پاس جمع رہتی تھیں اور بھی ایک بار بھی ایسانہیں ہؤ ا کہ کسی صاحب نے اپناروپیہ آ یے ہے مانگا ہواور انہوں نے اس کی امانت کے اداکرنے میں ایک منٹ کی دیر بھی کی ہو۔ منثی صاحبؓ کی اپنی آ مدنہایت قلیل تھی۔ میں سیالکوٹ کے متعلق تو نہیں جانتالیکن قادیان میں ان کا گذارہ بظاہراس تخواہ پرتھاجوان کو بحثیت ٹیوٹر کے ملتی تھی اوروہ بیں رویے ماہوار سے بھی کم تھی۔لیکن حضرت منشی صاحبؓ کا کافی کنبہ تھا۔ جاراڑ کے تھے۔ایک امرتسر میں میڈیکل سکول میں پڑھتا تھا۔ دوہائی سکول میں پڑھتے تھے۔لوگ بھی حیران تھےاور میں خود بھی تعجب کیا کرتا تھا کہنٹی صاحب گذارہ کس طرح کرتے ہیں۔وہ اوراُن کے بیجے خوش یوش بھی تھے۔ کھانا بھی درمیانہ شم کا کھاتے تھے۔ وہ کس طرح اپنی ضروریات کوبیں رویے سے بھی کم تنخواہ میں پورا کرتے تھے۔ یہ جیبراللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ الله تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ بھید ہوتے ہیں جن کواس مرد ود دنیا کے فرزندنہیں جانتے اور نہیں جان سکتے! میں یفین سے کہ سکتا ہوں کہ قادیان میں ان کا گذارہ سوائے اینی تخواہ کے کسی اور چیزیر نہ تھا۔اور باوجودایسے عسیرالمعاش ہونے کے انہوں نے کسی امانت کی ادائیگی میں بھی ایک لمحہ کا تو قف بھی نہیں کیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ان ؓ کی امانت سے ۔/ ۲۰۰ رویے چوری ہو گئے اس پروہ بہت گھبرائے ۔ گھبراہٹ کی کچھ وجہ تو پیچی كەدەا يك غريب آ دمى تضان كوخيال تھا كەمىں اتنا نقصان كس طرح پورا كرسكوں گاليكن

زیادہ فکران کواس بات کا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ غریب آ دمی تھاخر چ کر دیا اور مشہور کر دیا کہ رویا اور مشہور کر دیا کہ رویا در مشہور کر دیا کہ اسی دن روپیہ چوری ہوگیا۔ بارباروہ اس بات کو دہراتے تھے لیکن خدا تعالیٰ کا فضل ہو اکہ اسی دن تھوڑ ہے ہی وقت میں میرے سامنے لڑکوں کی تلاشی لیتے ہوئے ایک لڑکے سے ۔/۲۰۰ روپیہ کی رقم مل گئی۔

### حق كہنے ميں نڈر ہونا:

''ایک اور بات ان کے کیریکٹر میں نہایت قابل تعریف پیھی کہ وہ بات کرنے میں نہایت بے خوفی اور بات ان کے کیریکٹر میں نہایت بے خوفی اور تخق سے کہتے تھے اور اس بارہ میں کسی کا کوئی کی طاخ نہیں کرتے تھے۔ ان کی اس سخت صاف گوئی کی وجہ سے بعض لوگ ان کو بدمزاج سمجھ لیتے تھے۔ لیکن اَلْہُ حَقَّ مُرِ کَامقولہ جس طرح ان کے متعلق پورا ہوتے دیکھا گیا بہت کم لوگوں کے متعلق دیکھا گیا بہت کا مقولہ جس طرح ان میں راست باز تھے''

خاکسار مؤلف عرض کرتا ہے کہ میں نے بھی نہیں دیکھا کہ شی صاحب نے کسی کوخلاف شریعت یا اخلاق کوئی فعل کرتے دیکھا ہواورا سے سمجھایا نہ ہونے واہ وہ کسی اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ ہر وفت چوکس رہتے تھے اوراس امرکی خاص نگر انی رکھتے تھے کہ کہیں بھی کوئی امر خلا نے اخلاق یا خلا نے شنت وخلا نے شرع نہ ہو۔ ایک دفعہ آپ کے ایک دوست کی کم سن بچی ایک دکان پر آئی اس کی اوڑھنی کی طرف اشارہ کر کے جو بجائے سر کے اوپر اوڑھی ہوئی ہونے کے گلے میں پڑی تھی یو چھا ہے کیا ہے۔ کہنے گلی بیا وڑھنی ہے۔ یو چھا ہیکس لئے ہوتی ہوتی ہوئی کہ سر پر اوڑھنے کے لئے ۔ تو فر مایا پھر اوڑھی ہوئی کیوں نہیں۔ بچی کو اپنی غلطی سمجھ آگئ اور فور اً اوڑھنی سرکے اوپر اوڑھ کی۔ سرکے اوپر اوڑھ کی۔ سرکے اوپر اوڑھ کی۔ سرکے اوپر اوڑھ کی۔

# آپ کامعامله فهم مونااوریگراوصاف حمیده:

ملك غلام فريد صاحب مزيد لكھتے ہيں:-

"بیعبادت گزار۔ راست باز۔ امین اور اپنے آقائے نا مدار صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرنے والا انسان ایک لحاظ سے بہت بڑا دنیا دار بھی تھا۔ "دنیا دار" کا لفظ میں بُرے معنوں میں استعمال نہیں کر رہا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ شی صاحب مرحوم ومغفور نہایت معاملہ فہم اور سمجھدار انسان تھے۔ ان کے جتنے احباب تھان میں سے جب کسی کوکوئی سونے کا زیور بنوانا ہوتا یا بڑی رقم کی کوئی جنس خریدنی ہوتی تو وہ شی صاحب محمد وخت ہی اپنا سودا

کیا کرتا تھا۔ منثی صاحبؓ کے احباب کو یقین تھا کمنٹی صاحبؓ کو دھوکہ دینا آسان کام نہیں۔ وہ چوکس اور بیدارمومن تھے۔حضرت منثی صاحبؓ میں ایک خو بی یہ بھی تھی کہ وہ جہاں اینے احباب کی دنیوی ضروریات کو پورا کرنے میں ان کی مددکرتے تھے وہاں ان کی یماری میں یا قاعد گی ہے تیار داری بھی کرتے تھے۔ بیمارا حباب کی تیار داری کرناان کا ایک نمایاں خُلق تھا۔حضرت خلیفۃ کمسے الاول رضی اللّٰہ عنہ کی وفات کے بعد سے لے کر جب تک وہ مسجد میں آ کرنمازیٹے سے معذور نہیں ہو گئے وہ مسجد نور میں امام الصلوۃ تھے۔اور برسوں کی اس امامت میں شاید ہی کوئی نمازان کی صحت کی حالت میں ایسی گذری ہوجس کی امامت کے لئے وہ مبجد میں نہ آئے ہوں۔وہ چے معنوں میں قائم الصلوۃ انسان تھے۔ ' دمنشی صاحب مبت غیرت مندمومن تھے۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ جب سیالکوٹ میں وہ امریکن مشن سکول میں پرائمری کے استاد تھے' توایک دن تمام اساتذہ کے سامنے سکول کے عیسائی ہیڈ ماسٹر یامینیجرنے اینے انجیل کے وعظ میں اسلام یا آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض نازیبارنگ میں کیا۔ حالانکہ اس وفت اور کئی زیادہ سینئرمسلمان اساتذہ اس وعظ میں موجود تھے لیکن منثی صاحبؓ جو کہ برائمری کے استاد تھے وہ غیرت سے اُٹھ کھڑے ہوئے اور نہایت بختی سےاس کو جواب دیا جس سے وہ سخت جیران ہؤا۔ '' یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے مکتب مسے "میں تربیت یائی تھی۔ درخت اینے پھل سے پہچانا

خود جُھوٹے ہیں وہ لوگ جوالی زبردست شہادت کے ہوتے ہوئے خدا کے میچ " کوجھوٹا کہتے ہیں۔اگرمسے " قادیانی راستباز نہ تھا تواس دنیا میں آج تک کوئی بھی راست بازنہیں گذرا۔'' میں ساتھ میں میں میں میں میں ساتھ کے ایک کوئی بھی کہ میں است بازنہیں گذرا۔''

# آپُ کے بھائی غلام قادرصاحب:

منتی صاحب کے بڑے بھائی غلام قادرصاحب ۱۲۱ھ میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے ۔ اُن پڑھ ہیں شایداس کی وجہ پیدائتی آ تکھوں کانقص تھا۔ جوانی میں آ دھی آ دھی رات تھیڑ تک دیکھنا نماز نہ پڑھنا آ پ کا کام تھا۔ نشی صاحب کے احمدی ہونے پران کے نمونہ سے متاثر ہو کرنماز پڑھنے گے اوران کے کہنے سے بیعت کرلی اور تہجد پڑھنے گے۔ بیعت انہوں نے جہلم جاکر کی تھی۔ جب حضرت سے موجود علیہ السلام وہاں بسلسلہ مقدمہ کرم دین جنوری سودیاء میں تشریف لے گئے تھے۔ اکتوبر ۱۶۹۸ء میں قادیان چلے آئے اور اس وقت سے

تعلیم الاسلام ہائی سکول میں بطور مددگار کارکن کام کرنے لگے جہاں سے اب پنشن پر ہیں۔ بیعت خلافت ثانیہ کرنے کے جہاں سے اب پنشن پر ہیں۔ بیعت خلافت ثانیہ کرنے کے متعلق منٹی صاحب ؓ کے حالات میں ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ آپ نے شادی کی تھی ۔ لیکن بیوی کی حالت مشکوک ظاہر ہونے کی وجہ سے اسے طلاق دے دی کوئی اولا دزندہ نہیں۔ آپ موصی ہیں' تحریک جدید میں شروع سے حصہ لے دہے ہیں۔

باوجود کیہ پنشن سات روپے کے قریب ہے منارۃ اسے ہال میں آپٹے نے ایک سوروپیہ چندہ دیا۔ پھر ایک دفعہ حضرت خلیفۃ اُسے الثانی ایدہ اللہ نے خطبہ میں چندہ کی تحریک کی تو آپٹے نے ایک سوروپیہ دیا۔ حضور نے نام لئے بغیر خطبہ میں فرمایا کہ ایک ایسے تخص نے کہ جسے میں خوب جانتا ہوں کہ اتنی حیثیت کانہیں ایک سوروپیہ چندہ دیا ہے۔

اس خاندان میں مندرجہ ذیل صحابی ہیں:

(۱) منشی صاحب ٔ (۲) ان کی اہلیہ محترمہ (۳) مکرم غلام قادرصاحب برادر منشی صاحب (۴) منشی صاحب کی ہمشیرہ محترمہ نیس جو محمد کاظم ہمشیرہ محترمہ نیس جو محمد کاظم صاحب کی اولا دہے دو بھائی سلطان محمد صاحب وحسن محمد صاحب در ۲۵۹) منشی صاحب کی والدہ صاحب ہے تین بچے (۱۰) منشی صاحب ہے والدہ صاحب ہے کہ والدہ صاحب ہے مصاحب ہے مصاحب ہے کہ والدہ صاحب ہے کہ والدہ والدہ صاحب ہے کہ والدہ والدہ ہے کہ والدہ والدہ ہے کہ والدہ مصاحب ہے کہ والدہ والدہ ہے کہ والدہ والدہ ہے کہ ہے کہ والدہ ہے کہ والدہ ہے کہ والدہ ہے

حضرت مولوی عبدالکریم صاحب میں تعریف کے محتاج نہیں بہشی مقبرہ کے سب سے پہلے مدفون آپ ہی تھے۔مولوی صاحب کی قبر کو چارد بواری مزار حضرت اقد س کی توسیع کر کے اندر لانے کا حضرت خلیفة المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اس طرح بعض اور قبریں بھی چار دیواری میں آگئیں جن میں مولوی صاحب کی اہلیہ نینب صاحب کی اہلیہ تھے۔ یہ کوئی کم فخر نہیں نقشہ میں مولوی صاحب ان کی اہلیہ محتر مدا ورمحتر مدا ہلیہ منشی صاحب کی قبور ظاہر کی گئی ہیں۔

منشی صاحب ؓ کے بارہ میں حضرت صاحبزادہ مرزا بشیراحمد صاحب دام فیضہم کا مکتوب جو آپ نے خاکسار کے استفسار پرتحریفر مایا درج کیا جاتا ہے۔ بسم الله الرحمٰن الرحيم تحمد ه ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبد ه المسيح الموعود

رتن باغ

السلام عليكم ورحمتهالله

مکرمی محتر می ملک صاحب

11/11/00

آپ کا خط مورخہ ۱۲/۵ موصول ہوا۔ جوابی کارڈ تو شاید یہاں کا منہیں آتا ۔۔۔مولوی (منشی) محمد اساعیل صاحب سیالکوٹی میرے بہت مہر بان بزرگ اور دوست تھے اور میرے ساتھ بہت محبت رکھتے تھے۔ یہ درست ہے کہ میں اُنہیں اکثر دعا کے لئے کہتار ہتا تھا۔ لیکن بی اے کے امتحان کا واقعہ مجھے خاص طور پر یا زنہیں ہے گواس کے خلاف بھی پچھے یا ونہیں ۔لیکن قاضی صاحب نے تو غالبًا میرے ساتھ بی اے کا امتحان نہیں دیا تھا۔ وہ کواس کے خلاف بھی پچھے یا ونہیں ۔لیکن قاضی صاحب نے تو غالبًا میرے ساتھ بی اے کا امتحان نہیں دیا تھا۔ وہ کھی ۔۔۔۔۔ تھے اور گوانٹرنس پاس کر کے ٹیچر ہوگئے تھے اور بی اے بعد میں کیالیکن بی اے بھی اغلبًا مجھ سے پہلے کر چکے تھے۔

علاوہ ازیں میرے ایک پر چہ کا خاص طور پر کمزور ہونا جہاں تک مجھے یاد ہے ایم اے کے امتحان کا واقعہ ہے نہ کہ بی اے کا لیکن منتی صاحب مرحوم کی جوخواب آپ نے کھی ہے وہ مجھے یاد پڑتی ہے کہ منتی صاحب نے کسی موقع پرضرور دیکھی تھی مگریہ معلوم نہیں کہ وہ کون ساموقعہ تھا۔ میں خدا کے فضل سے (محض اُس کے فضل سے) انٹرنس سے ایم تک کسی امتحان میں فیل نہیں ہوا۔ کیا آپ کومیر اخط متعلق ملک مولا بخش صاحب مرحوم مل گیا تھا۔ منتی صاحب بہت نیک اور مجبت کرنے والے بزرگ تھے۔

# حوالهجات

- ا۔ پیواقعہ جلسہ سالانہ ۲۰۱۶ء کا ہے۔ قادیان کے آربیاورہم۔
  - ٢ الحكم ١٩٠٤ الست ١٩٠٨ وصفحه ٢ ـ
    - س حقیقته الوحی صفحه ۲۲۷ \_
  - ۴ سیرة المهدی حصه سوم روایت نمبر ۲۲۵ به

# سيطين حسن صاحب رضي الله عنه \*

#### ولادت اورځليه:

مرم سیٹھ ﷺ میں صاحب ایک تجارت پیشہ خاندان میں شخ عبداللطیف صاحب کے ہاں محتر مہ بانو بی صاحب کے بطن سے بمقام یادگیر شام گلبر گدر ریاست حیدر آبادد کن) میں ۱۲۵۸ھے کے قریب پیدا ہوئے۔ آپ گا کا کلیہ یہ تھا۔ سیاہ فام۔ قوی الجُشّہ۔ بڑی بڑی آئھیں۔موٹی اورخوبصورت ناک۔ گول کتابی چرہ وصاحب ریش۔ چال باوقار سبک رفتار منکسر المراج و خاموش طبع۔ سادہ لباس کے عادی۔ ڈھیلا کر تہ۔موٹا یا جامدہ کرتہ پر سادہ جالی۔ یاؤں میں چبل ۔ ہاتھ میں معمولی ڈیڈا۔

# خاندانی حالات اورتعلیم:

''خاندانی روایات اور دوسرے حالات سے ظاہر ہوتا ہے ( کہ ) کسی دُور کے زمانہ میں ان کے بزرگ عرب سے ہی آئے تھے۔اوراقوام کے عروج وزوال کے مختلف دوروں سے گذرتے ہوئے ایک تاجر خاندان کی حیثیت سے ریاست حیدر آباد میں مقیم ہوگئے۔''لے آپ اُے دادااوردادی کے متعلق صرف اس فقد رمعلوم ہؤا ہے کہ وہ معمولی مذہبی خیال کے لوگ تھاور ایسے دیگرلوگوں کی طرح پیر برستی اجمیر شریف اور دیگر درگا ہوں کی زیارت اور رسم ورواج کے عادی تھے۔ دا دااور دادی اور والدین مچیری کے ذریعہ کیڑے کی تجارت کا کام کرتے تھے۔ والدہ بہت نیک خاتون تھیں۔سیٹھ صاحب کی طفولیت کا کچھ حصہ شولا بورا نگریزی (صوبہ بمبئی) میں گذرا جبکہ والدین بہت ہی تنگدتی کی حالت میں تحاور جب تک والده محنت نه کرتیں گذراوقات نه ہوسکتی تھی۔غالبًا یہی وجبھی که آنخضرت صلح الله علیہ وآلہ وسلم كى انباع ميں كہ جنہوں نے أَلُفَقُرُ فَخُرى فرماياتھا سيٹھ صاحبٌ كوعمر جرغرباء كا حساس رہا۔ اور آپ نے \* سیٹھ صاحب کے حالات میں جہاں ماخذ کا ذکر نہیں وہ مجھے آپ کے داماداخو یم مولوی محمد اسلعیل صاحب فاضل وکیل یا د گیرہے دستیاب ہوئے ہیں۔مولوی صاحب نے سیٹھ صاحب کے بہت ہی مختصر حالات کے متعلق ایک حیار ورقہ نیز ایک سولہ ورقہ ٹریکٹ بنام'' نیک نمونہ'' بھی شائع کیا۔موخرالذ کرصرف اس جلسہ کی روئدا دیم شتمل ہے۔ جوسیٹھ صاحبؓ کی وفات پر یاد گیر میں ۱۳۲۳ نظر میں ۱۳۲۵ میرومنعقد ہوا تھا۔اس جلسہ میں مسلم وغیرمسلم پبک نے مرحوم کی بہت سی خوبیوں کا ذكرا بني تقريرون مين كيابه نيز اخويم موصوف كي طرف مي مختصر حالات الفضل جلد ۵/ ۳۹ نمبر ۷۱ بابت ۲۰ جنوري <u>۱۹۵</u>۱ و میں بھی شائع ہوئے ہیں۔ یہاں سوانح بالاستیعاب درج کئے گئے ہیں۔اخویم سیٹھے ٹھراعظم صاحب سیکرٹری مال حیدرآ باد دکن نے بھی میرامسودہ دیکھ لیا ہے اوراس کی تصدیق کرتے ہیں۔ (مؤلف) حتی المقدوراس طبقہ کی مالی' علمی' مذہبی غرضیکہ ہر طرح خدمت کی۔ آپ کی تعلیم گو کچھ نہ تھی کیکن بعد میں آپ ٹے اتن ترقی کر لی تھی کہ اپنانا م' شخ حسن احمدی' تحریر کر لیتے تھے۔ اور قر آن مجید سادہ اور اس کے پنچے کھا ہوا ترجمہ پڑھ لیتے تھے۔الفضل میں سے خطبہ کامضمون پڑھ لیتے تھے۔ گواس کا ایک صفحہ پڑھنے پر بھی کافی وقت صرف کرنا پڑتا تھا۔

آپٌ کی اہلی زندگی:

آ ﷺ کی اہلی زندگی بہت ہی پُر سکون تھی۔اللہ تعالیٰ نے آ ﷺ کو پوتے اور برِٹ نواسے تک اولا د د کھنے کا موقعہ نصیب کیا۔ آپ گاسلوک اپنے اہلبیت سے قابل تحسین تھا۔ان کا ہرطرح خیال رکھتے حتی کہ اگر رات کو گھر میں بھی دریہے آنا ہوتا تو انہیں بیدار کر کے کسی کام کی تکلیف نہ دیتے۔ آپ کی پہلی شادی محترمہ پیرسال بی صاحبہ سے ہوئی تھی۔جن کے بطن سے زہرہ بی احمد بی عبدالحی اورامتدالحی بیگم پیدا ہوئے۔موصوفہ نے سیٹھ صاحبؓ کی بیعت کے قریب کے زمانہ میں ہی بیعت کر کی تھی ۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کرسکیں۔میرمجر سعیدصاحبؓ کی معیت میں خلافت اولی کے قیام کے ایک دوماہ بعد قادیان آئیں اور چند ماہ قیام کر کےخوداندرون خانہ حضرت خلیفۃ اُسی الاول رضی اللّٰہ عنہ کے درس میں شامل ہوتی رہیں۔اور آپ کے بیچ زہرہ بی' احمد بی اورعبدالحیٰ بھی دینی تعلیم یاتے رہے۔ سیٹھ صاحبؓ کے غربت کے زمانہ میں اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کمانے میں مدودیا کرتی تھیں۔قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی'تمول کے باوجودسادہ طبیعت' سادہ بوژن' سادہ خوراورغرباء پرورتھیں غرباء کا حال معلوم کر کےان کی امداد کرتیں۔ پیلوگ جھگڑے آپ کے پاس لاتے۔جنہیں آپ نیٹا تیں۔موت کی آخری گھڑیوں میں اپنے بیٹے اور سوت سے کہا کہ میرا گریۃ ابھی اُ تار کے صدقہ کردو۔ بعد وفات بھاڑ کرا تار نے سے بہتر ہے۔'بڑی سیٹھانی مال' کے نام سے مشہور تھیں۔ عبدالكريم صاحب (باؤلے كتے كے نشان والے ) كى خالەتھيں \_ ١٦ رئيج الثانى ٧٣<u>٣ م و</u> وقريباً پينتيس ساله اہلى زندگی گذار کرآپ نے وفات پائی اور موصیہ تھیں لیکن احمد بیم تقبرہ یاد گیرسے قادیان نعش نہ لائی جاسکی۔اس لئے بہ شی مقبرہ میں ان کا کتبہ نصب کیا گیا ہے۔\*

فاديان مكرمي سيشه صاحب سلمه الله تعالى

١١٠/٢٨ السلام عليم ورحمة الله وبركاته أ

<sup>\*</sup>حضرت امیرالمؤمنین ایده الله تعالی کی طرف سے تعزیق مکتوب جس پر حضور کے دستخط ثبت ہیں۔ ذیل میں درج کیا جا تا ہے: بسم الله الرحمٰن الرحیم نحمد ہ وُصلی علی رسولہ الکریم

والدہ عزیز عبدالحی کی وفات کی اطلاع آ بیکے ملفوف مؤرخہ ۲۹ ستمبر <u>۱۹۲۸ء سے ہوئی معلوم کر کے افسوس ہؤ</u>ا۔اناللہ و اناالیہ راجعون ۔اللہ تعالی مرحومہ کوغریق رحمت کرےاور کیسماندگان کوصبر جمیل عطافر ماوے۔ (دشخط) خاکسار مرزامحمود احمد خلیفہ المسیم الثانی

آپ کی دوسری شادی محتر مه رسول بی صاحبه بنت محی الدین صاحب سکنه چنت کنده ضلع محبوب مگر ریاست حیدرآ با ددکن سے داوا بر کے قریب ہوئی۔موصوفہ زندہ ہیں۔صاحب اولا دنہیں۔\*

آپ کی تیسری اہلیہ محتر مہ خواجہ بی صاحبہ زندہ ہیں۔ اُن کے بطن سے امتہ الحفیظ 'امتہ المنیر اور محرالیاس تین بیچ ہیں۔ ان سے اغلباً ۱۹۲۵ء میں شادی ہوئی تھی۔

یے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ کی اولا داحمدیت سے اخلاص رکھتی ہے اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمام نیک کا موں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ شجرہ نسب حالات کے آخریر درج کیا گیا ہے۔

### قبول احريت:

سیٹھ صاحبؓ کواحمہ یت کی نعمت حضرت مولانا میر مجمد سعید صاحب حیدر آبادی رضی اللہ عنہ کے ذریعہ حاصل ہوئی۔ آب میر صاحبؓ کے ہمراہ قادیان آئے اور دسی بیعت کی ۔ فرماتے تھے:

\* ان کاشجرہ درج ذیل ہے:

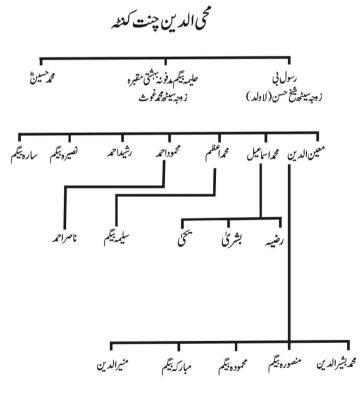

'' میں حضورٌ کی زندگی میں تین مرتبہ قادیان گیا ہوں۔ پہلی مرتبہ جانے کاسُن صحیح طور پریاد نہیں۔ <u>• ۱۹۰</u>ء سے ایک سال پہلے یا ایک سال بعد ہوگا۔ میں مولوی میر مجمر سعید صاحب مرحوم حیدر آبادی کے ساتھ قادیان گیا تھا۔اس وفت حضورً ایک حجرہ میں تشریف فر مارہتے تھے۔ جومسحد مبارک کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ بہت تھوڑے آ دمی اس میں بیٹھ سکتے تھے۔جس مقام پر بالعموم حضور بیٹھا کرتے تھے وہاں جا کرمیں بیٹھ گیا لوگوں نے مجھے نہیں اٹھایا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ بیچضور کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ پھر جبحضور تشریف لائے اورلوگوں نے مصافحہ شروع کیا تو مئیں بھی اُٹھا۔حضورٌ نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر حضورٌ مجلس میں تشریف فرما ہوئے۔اس طرح کہ حضورٌ والا کی مانڈی (ران) میری مانڈی پر تھی۔ میں مٹنے کی کوشش کیا۔حضورٌ نے ران پر ہاتھ رکھ کرفر مایا کہ یہیں بیٹھے ربیجے مجلس میں تمیں آ دمی ہوں گے۔ بیموسم بہار کے دن تصطر کی نماز کی بات ہے۔ تین روز وہاں قیام رہا۔حضور کے ساتھ دوسرے روز سیرکو گئے .....مغرب سے پہلے ہم (مردان علی صاحب حیدر آیادی۔حضرت میرڅمرسعیدصاحب حیدرآیادی) اور دوسر بےلوگ دس بیس آ دمی تھے۔حضرت صاحبؑ کے مکان میں ہی سے کھانا کھاتے۔ہم حیدر آباد ہوں کے متعلق حضورً اندر سے کہلوا بھیجے کہ حیدر آبادیوں کو ابھی کھانا نہ کھلوایا جائے۔اس کے بعد بعدمغرب حضور ودتشریف لائے اور دستر خوان بچھوایا گیا۔مولوی میرمجر سعید صاحب کے سوال پر حضور سنے فر مایا کہ آ یکومکیں نے اس لئے روک لیا تھا کہ آ یالوگ حیدر آبادی ہیں جو جاول کھانے کے عادی ہیں۔اس لئے میں نے چاولوں کے پکوانے کا بندوبست کیا۔'' الحُكُم ہے ہمیں ذیل کا قتباس ملتاہے:

"حیدرآ بادد کن سے پانچ آ دمی اس وقت دارالا مان میں حضرت اقد میں کی پاک صحبت سے فیض اٹھار ہے ہیں۔ جن میں سے حضرت مولانا سید محمد رضوی صاحب اور مولانا سید محمد رضوی صاحب دو بڑے سرگرم اور پُر جوش اور غیور اراد تمند ہیں۔ جن کی سعی اور کوشش سے حیدر آ بادد کن میں ایک مستقل جماعت حضرت اقد میں کی بفضلہ تعالی قائم ہوگئ ہے'۔ \*

<sup>\*</sup> الحكم جلد م نمبر ۱۸ (صفحه ۱۵ كالم ۳) بابت ۱۸ مئى و 19 و الحكم ميں پانچ افراد كاذكر ہے اور سيٹھ صاحب كى روايت ميں دس ميں كا كام مكن ہے كہ قافلہ كا ايك حصه جاچكا مو و جيسا كه بعد ميں چھ ماہ تك مولوى مير محمد سعيد صاحب كا قيام رہا (باقی الطّع صفحه پر)

حضرت مولانا میر محمد سعید صاحب کا چھ ماہ تک قادیان میں قیام رہا۔ آپ کی واپسی کے ذکر میں آپ کے رفقاء کا ذکر نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے واپس جا چکے ہوں گے۔ لی مکرم بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی درولیش ذکر کرتے ہیں کہ مجھے ان دوستوں کی قادیان میں آمد بوجہ ایک جیسارنگ کے ہونے کے اور دور سے آنے کے اچھی طرح یا دہے۔ سیٹھ صاحب جھی ان میں شامل تھے۔قادیان میں تھوڑا عرصہ ہی قیام رہا تھا۔ آپ جہت ہے ممکسر المز اج اور خاموش طبع تھے۔ حضور کی مجلس میں خاموش ہی رہتے تھے۔

#### دوبار پهرزيارت قاديان:

حضور کے عہد مبارک میں آپ مودوبار پھر قادیان آنے کا موقعہ ملا۔ فرماتے تھے:

"اس کے بعد دوسری مرتبہ میں قادیان پھر دوسال بعد گیا ہوں گا۔ سن یا زہیں۔ تین چارروز
کھہرے۔ ادب کی وجہ سے کوئی گفتگو نہیں کرنا۔ صرف حضور کا چہرہ دیجے لینا اور حضور گی باتیں
سننا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ میں قادیان گیا تو اس وقت بھی یہی کیا۔ مصافحہ کرنا اور حضور گی صورت دیجے لینا اور حضور گی باتیں سننا۔ ہر مرتبہ جب ہم واپس ہوتے تو باوجود ٹا نگوں کی
موجود گی کے اپنے خدام کو چھوڑ نے کے لئے حضور ٹنہر تک پیدل تشریف لاتے۔ باوجود
اصرار کے بھی ٹا نگوں پر نہ بیٹھے۔ رخصت کرتے وقت دعا کے بعد ہمیشہ فرماتے۔ مجھ سے ہمیشہ ملا کرواور بار بار قادیان آیا کرو۔ ہم کو اس قدر ترٹب ہوتی تھی کہ کسی طرح اس مبارک چہرہ کو
دیکھیں اور حضور گی باتیں سنیں۔ حضور ڈاس نا چیز خادم کو 'سیٹھ صاحب'' کے لقب سے یا دفر ماتے ۔ پہنے حضور ٹی دعاؤں کے فیل خدانے عاجز کوئی الواقع مالا مال کر دیا اور سیٹھ ہنا دیا۔ '\*\*

بقید حاشید : اورسیر شصاحب اپنیان کے مطابق صرف تین دن مقیم رہے۔ الکم جلد ۴ نبر ۱۳ (صفح کے ) بابت کا نومبر و و و و و میں حیدر آبادوکن کے استی احباب کی بیعت ثالغ ہوئی ہے۔ ان میں سیر محمد سعید صاحب اورسیر محمد رضوی صاحب کے اساء بھی شامل ہیں۔ اس فہرست میں کوئی سہو ہوا ہے کیونکہ اس سے سواسال قبل ان دونوں کی حیدر آباد میں قائم کردہ انجمن کی روئیداد ثالغ ہوئی۔ وہاں مکرم ایڈیٹر صاحب نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ سیر محمد سعید صاحب کے ذریعہ ڈیڑھ صدک قریب لوگ احمد بیت قبول کر چکے ہیں۔ (الحکم جلد ۳ نمبر ۱۳۰۰ (صفحہ اکا کم ا) بابت ۳۱ جولائی ۱۹۸۹ء۔ شاید فہرست جیجنے کی وجہ سے جیجنے والوں کانا م سہو سے شائع ہوگیا ہو۔ یا پیفہرست بہت پہلے کی ہوگی اور لمبے عرصے کے بعد شائع ہوئی۔ واللہ اعلم ۔ (مؤلف) \* (الف) سیر شصاحب نے زیارت قادیان کے متعلق بیدونوں روابیتیں بتاریخ ۱۵ ستمبر ۱۳۹۱ء یادگیر میں کھوائی تھیں۔ آپ کی زندگی میں بھی مرکز کواخو بھی مولوی محمد اساعیل صاحب نے بھی وادی تھیں۔ (ب) مکرم بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی اس امر کی تھید ان کرتے ہیں کہ حضور آپ سے گورونی میں صاحب قادیانی اس امر کی تھید ان کرتے ہیں کہ حضور آپ سے گورونی کور سیر شی مرکز کواخو بھی مولوی محمد اساعیل صاحب نے بھی وادی تھیں۔ (ب) مکرم بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی اس امر کی تھید ان کرتے ہیں کہ حضور آپ سے گوری کور سیر شی صاحب نے بھی ان کے انفاظ سے مخاطب فرماتے تھے۔ (مؤلف)

### قبول احريت سے انقلاب:

سیٹھ صاحبؓ نے قبول احمدیت کے بعد مولانا میر محمد سعید صاحبؓ سے دریافت کیا کہ اب ہم کیا کریں۔ میرصاحبؓ نے فرمایا کہ پانچ وقت نماز باجماعت اداکریں۔ قرآن مجید پڑھیں اور تہجدادا کیا کریں۔ اور خدا تعالیٰ کی مخلوق سے بھلائی کریں۔ سیٹھ صاحبؓ بیان کرتے تھے کہ پہلے جھے نماز کی عادت نہیں اور نہیں تہجداور قرآن مجید سے شاسا تفا۔ کوشش سے تہجد میں با قاعد گی ہوگئی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نماز میں ایک ذوق اور شوق عاصل ہوا۔ کی دن بعدایک روز تہجد سے فارغ ہوا تو میری زبان پر بار بار و المللہ یعنعصم کے مِنَ المناسِ کے الفاظ جاری ہوئے۔ اور زبان انہیں بار بار دہرانے گی۔ اور خود بخو دہی گریہ و بکا شروع ہوگیا۔ میری اہلیہ پر ساں بی نے روئے وار نباس بی از بار و ہرانے گی۔ اور خود بخو دہی گریہ و بکا شروع ہوگیا۔ میری اہلیہ پر ساں بی نے روئے کا سبب دریافت کیا۔ میں نے یہ بات کہہ سائی ۔ لیکن عربی نہیں آتی تھی نہ مجھے۔ ایک بار اور خالفین مخالفت میں سرگرم رہے ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپؓ کوتمام شرور و آفات سے اپنی حفظ وامان میں رکھا۔ اور تخالفین مخالفت میں سرگرم رہے ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپؓ کوتمام شرور و آفات سے اپنی حفظ وامان میں رکھا۔ اور آپوالہامات و کشوف سے نوازا۔ ایک دفعہ روئیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایمان و عرفان سے بہر و وافر عطا ہوا۔ بید رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کوایمان وعرفان سے بہر و وافر عطا ہوا۔ بیعت کے بعد آپ کی زندگی میں جوانقلاب رونما ہوا اس کے متعلق مگرم شخ یعقو بعلی صاحب عرفانی سیٹھ محمود خود میں فرماتے ہیں کہ وہ :

''اپنے بھائی سیٹھ حسن ٔ احمدی کود کیھتے تھے۔اُن کی زندگی میں ایک صادق مسلم اور غیور مون کے آ فارنمایاں پاتے تھے۔ان کے تفوی وطہارت نفس کوعلی وجہالبصیر ہ جانتے تھے۔ اور دیکھتے تھے کہ سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوکراُن کی خوبیاں اور نیکیاں ایک جلا حاصل کررہی ہیں اور حسنات اور رفاہ عام کی قوتوں میں نشو ونما ہور ہائے''۔ سی

## قبول احدیت کے بعد مال میں برکت:

سیٹھ صاحب کے والدین شخت غریب تھے جب تک والدہ بھی مخت نہ کرتیں گذراوقات محال تھی۔
ابتداء میں آپ شولا پور میں کام کرتے تھے۔ پھر حیدر آباد دکن چلے آئے۔ یہاں آپ تیل کاپیپہ کندھوں پر
اٹھائے یا بنڈی (چھکڑے) پر لئے پھرتے اور فروخت کرتے۔ پھر چند بچے ملازم رکھ کر بیڑی بنانے کی دکان کھول
لی جس سے قدرے مالی فراخی ہوئی۔ پچھ محصہ بعد آپ نے بمقام یادگیرسی کی شراکت سے اور بعد میں بلاشرکت غیرے بیڑی کی فیکٹری کھول لی۔ ابتداء میں آپ کی اہلیہ محتر مہیرساں بی صاحبہ بھی اپنے ہاتھ سے کام کرکے غیرے بیڑی کی فیکٹری کھول لی۔ ابتداء میں آپ کی اہلیہ محتر مہیرساں بی صاحبہ بھی اپنے ہاتھ سے کام کرکے

روزی کمانے میں مدددیتی تھیں۔

قبولِ احمدیت کے بعد اللہ تعالی نے کام میں ایسی برکت ڈالی کہ روز مرہ کی آمدنی کا گننا مشکل ہوگیا۔ چنانچیتر از و سے روپیہ تکنے لگا۔ چار ہزار کاریگر آپ کے کام سے روزی کمانے گے اور تجارت یہاں تک چکی کہ کاروبار بیس بائیس لا کھتک جا پہنچا۔ مدراس۔ بنگال۔ بمبئی اور دکن کے علاقوں میں چالیس کے قریب ایسی دکانیں تھیں جہاں ذاتی نگرانی میں براہ راست آپ گا کا مال فروخت ہوتا تھا۔ اور مختلف مقامات پر کشر تعداد میں جوایجنسی والی دکانات تھیں وہ ان کے علاوہ تھیں۔ نو دس مقامات پر آپ کی آٹے 'تیل نکالنے اور کیاس بیلنے کی ملیں (MILLS) بھی ہوگئیں۔

# كاروبارمين زوال:

اللہ تعالیٰ مومنوں کو ابتلاؤں کی بھٹی میں سے گذار کر کندن بنا تا ہے چنانچہ وَ لَنبُ لُونَ گُمُ بِشُنی ءِ مِن الْمُوَالِ وَ الْا نَفُسِ وَ الشَّمَوَاتِ. میں مذکورہ سنت الہیہ کے مطابق مسلحت الہی نے سیٹھ صاحب کی تربیت اور روحانی ترقی کے لئے آپ کو مالی ابتلاؤں کے ایک لمجدور سے گذار نامناسب سمجھا۔ آپ بیڑی کے کا روبار کے لئے رنگون گئے۔ وہاں کے لئے جوشاک تیار کرکے لے گئے تھے وہ اس علاقہ کے مناسب حال نہ تھا۔ اس لئے سارے کا سمار اضائع چلا گیا۔ یکدم نقصان عظیم ہونے سے مشہور ہوگیا کہ آپ کی مالی حالت اچھی نہیں رہی۔ اور ساکھ جاتی رہی۔ اور وہی لوگ جو آپ سے لاکھوں روپیہ کما چکے تھے۔ مطالبات کرنے گئے۔ چنانچ تمیں کے قریب مقدمات آپ کے خلاف دائر ہو گئے۔ آپ کو اپنی کا رندوں پر بہت بھروسہ تھا۔ اس لئے حساب کیا لینا ہے۔ ہر شخص کو خدا تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہئے۔ ایما ندار کی سے کام کرنا چاہئے۔ لیکن جب مقدمات دائر ہو گئے تو وہ لوگ جو ایما ندار نہ ہو گئے تو وہ لوگ جو ایما ندار نہ ہو گئے تو وہ لوگ جو ایما ندار نہ تھے۔ جو فدر کھنا چاہئے۔ ایما ندار کی سے کام کرنا چاہئے۔ لیکن جب مقدمات دائر ہو گئے تو وہ لوگ جو ایما ندار نہ ہو گئے تو وہ لوگ وہ کہ ایمان اسے خرد برد کر گئے۔ چونکہ آپ سائلوں کورد کرنے کی بجائے اپنے نام پر انہیں قرض مرابیان کے ہاتھوں میں تھا اسے خرد برد کر گئے۔ چونکہ آپ سائلوں کورد کرنے کی بجائے اپنے نام پر انہیں قرض دلاتے رہے۔ اس لئے آپ زیادہ بی زیادہ زیر بار ہوتے گئے۔

# غير معمولي صبروا ستقلال:

الله تعالى فرما تا ج - وَبَشِّرِ الصَّبِرِيُنَ الَّذِينَ إِذَا اَصَا بَتُهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوۤ إِنَّا لِللهِ وَإِنَّ اللهُ اللهِ مَا اَجِعُونَ - أُولَٰ فِكَ عَلَيْهِمُ صَلَواَتٌ مِّنُ رَّبِهِمُ وَرَحُمَةٌ وَ اُولَٰ فِكَ هُمُ الْمُهُ قَدُونَ كَمردمون كَاعلامت بيب كابتلاؤل كردور مين الله تعالى كى طرف رجوع كرتا جاوراس كى استقامت كاثمره اسے الله تعالى كى بركات اور رحمت كے رنگ مين حاصل ہوتا ہے۔ اخويم خواجہ محمد اساعيل صاحب درویش کا بیان ہے کہ سیٹھ صاحب کو کاروبار میں اتنا شدید نقصان پہنچا تھا کہ بالعموم ایسے صدمہ کی برداشت نہ لاکر تا جرخود کئی کرلیا کرتے ہیں۔ یاحرکت قلب بند ہوکر موت واقع ہوجاتی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو ان ایام میں دیکھا کہ آپ پراس نقصان عظیم کا کوئی خاص اثر معلوم نہ ہوتا تھا۔ سیٹھ صاحب نے ثابت قدمی کا شیوہ اختیار کئے رکھا۔ اور ہمیشہ فرماتے تھے کہ ہماری کچھ غلطیاں ہمارے نامہ کا مامال میں ہونگی۔ اس لئے یہ آزمائش پیش آئی۔ آپ آستانہ الہی پر بھکے رہے اور بمطابق وعدہ اِنَّ اللَّهُ ثُمَّ السَّتَقَامُولُ تَتَحَامُولُ اللَّهُ ثُمَّ السَّتَقَامُولُ کَ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِ کَهُ اللَّ تَحَافُولُ اوَ لَا تَحَرُنُولُ اِ آپ پُر ملائکہ کا نزول ہوا۔ بشارات ملیں اور آپ کی طبیعت میں ایک سکون اور اطمینان ودیعت ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو صبر واستقامت کی وہ طاقت عطا ہوئی کہ جس کے سامنے مصائب کے بہاڑ مل جائیں۔

فرماتے تھے کہ جب آپ رنگون تجارت کے لئے چلے گئے اور یکدم تجارت میں لاکھوں روپے کا خسارہ ہوا۔ گھر کے لوگ اور ملاز مین سارے پریشان تھے۔ان دنوں ڈیڑھ لاکھروپیہ کی مالیت کے بارہ دیوانی مقدمات آپ پر دائر ہو چکے تھے گھر سے فوری والیس کے لئے تارآیا۔ آپ دعائیں کرتے ہوئے والیس لوٹے۔ جب جہاز مدراس کی گودی میں ننگرڈال رہا تھا۔ تو آپ کی زبان پر باربار لَا غُلِبَتَ یَا لَا مُسرِی یہا لَا غُلِبَتَ عَلیٰ اللہ اللہ عَلیٰ اللہ عَلیٰ کے الفاظ جاری ہوئے۔ چنانچہ آپ کو کامل اطمینان ہوگیا۔اور جب آپ کے بیٹے شخ عبدالحی صاحب نے پیشان مُن حالات سنائے تو آپ نیاالہام سناکر تسلی دی۔

خالفین سلسلہ نے یہ کہنا شروع کردیا تھا کہ چونکہ سیٹھ صاحب نے جھوٹے سلسلہ کی خاطر مال ودولت خرج کی۔اس لئے ان کا گھر برباد ہوگیا۔ شخ حسن ؓ اب ختم ہوا۔اب اس کا زندہ رہنا مشکل ہے۔ چنا نچرا یک دفعہ جمعہ کے بعد آپ نے مسجد احمہ یہ یاد گیر میں کہا کہ میں دوستوں کو کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ لوگ میر ہے خسارہ کود کھر کرتے ہیں۔ میں مسجد میں اللہ تعالیٰ کی قتم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے باربار بتایا ہے کہ میں اس وقت تک نہیں مروں گا۔ جب تک کہ تجارت کی حالت پہلے جیسی نہ ہوجائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ پر حدد رجہ یقین اس وقت تک نہیں مروں گا۔ جب تک کہ تجارت کی حالت پہلے جیسی نہ ہوجائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ پر حدد رجہ یقین تھا۔ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ جھے ضائع نہیں کرے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہی عمدہ ہے کہ اللہ نیا جینے نہیں سے خشرت و جاہ کے طالب ان کے حصول کے لئے جائز و نا جائز کی تمیز روانہیں رکھتے اور اس وجہ سے کتے سے مشابہت رکھتے ہیں۔ معمولی فائدہ کی خاطر جھوٹ بول لینے اور معاہدہ توڑ دینے کوشیر ما در کی طرح حلال سجھتے ہیں۔ مشابہت رکھتے ہیں۔ معمولی فائدہ کی خاطر جھوٹ بول لینے اور معاہدہ توڑ دینے کوشیر ما در کی طرح حلال سجھتے ہیں۔ مشابہت رکھتے ہیں۔ معمولی فائدہ کی خاطر جھوٹ بول لینے اور معاہدہ توڑ دینے کوشیر ما در کی طرح حلال سجھتے ہیں۔ اس ابتلاء میں آپ کے بیاوصاف بھی اُجاگر ہوئے کہ باوجود و کلاء کی تلقین کے آپ نے جھوٹ بولے سے انکار

کیا اور راستبازی اور راست گفتاری کا دامن نہ چھوڑا۔ جن صبر آ زما حالات میں سے آپ کوگز رنا پڑااس میں صدافت شعاری اور ایمان کی حفاظت بہت ہی مشکل امرتھا۔ آپ کے وصیت کے دیکارڈ میں مکرم سید بشارت احمد صاحب امیر جماعت ہائے حیدر آ باد کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ ووجائے میں سیٹھ صاحب نے خسارہ کی وجہ سے دو لا کھروپیہ قرض حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہوجائے میں سیٹھ صاحب نے تحریر کیا کہ گذشتہ تین سال میں میرا تین لا کھروپیہ کا نقصان ہوا ہے۔ ایک لا کھروپیہ کاروبار میں لگاہؤ اہے۔ اور اتنا ہی میرے ذمہ قرض ہے۔ اور ۱۹۳۱ئے میں تحریر کیا کہ از روپے کے مقد مات دائر میں تحریر کیا کہ اجر بھوٹی سے مقد مات دائر میں تعریر کیا خرج علیحہ ہو صرف ساٹھ روپے آپ گھر کے اخراجات کے لئے لیتے تھے۔ کیونکہ گذشتہ سال کے کاروبار میں صرف دس ہزار روپیہ کی بچت ہوئی تھی جورتو م مقد مات وغیرہ کے بالمقابل کچھ حیثیت نہ رکھتا تھا۔ کاروبار میں صرف دس ہزار روپیہ کی بچت ہوئی تھی جورتو م مقد مات وغیرہ کے بالمقابل کچھ حیثیت نہ رکھتا تھا۔

ایک خص نے آپ سے ایک بیان کا لئے کی مثین (Oil Mill) کا ایس ہزار میں سودا کرلیا۔ مثین پون لاکھ کی مالیت کی تھی۔ سودے کاعلم پاکر آپ کے بہی خواہوں کو بہت تکلیف ہوئی۔ ہزار سر پٹخے۔ سودا فتح کرنے کی متعدداور قانو نا جا کزرا ہیں بتلا کیں۔ اور گواس تباہ حالی میں چون ہزار روپے کا نقصان مزید آپ کو ہربادی کے اتھاہ گڑھے میں گرادیے اور آپ کوزندہ در گور کرنے کے مترادف تھا۔ لیکن آپ نے پورے سکون وانشراح سے کہا کہ میں زبان کرچکا ہوں۔ سودا ہو چکا۔ اللہ تعالی کوجس کی مافی الصدور پرنظر ہوتی ہے۔ بیاداالی بھائی کہ اس نے اس قلیل رقم کو ہی باہر کت بنادیا۔ آپ یہی قلیل رقم لے کر بہت سے مقامات پر مقد مات کرنے والوں کے پاس گئے۔ اللہ تعالی نے ان کے قلوب پر ایسا تصرف کیا کہ انہوں نے رقومات متدعویہ سے کم رقوم لے کر مقد مات ختم کردیئے۔ اس طرح اس قلیل رقم سے بارہ مقد مات نیٹ گئے۔ آپ کا بارہ سالہ صبر واستقلال بے ثمر نہ رہا ہے۔ کہ دوراز عطاکی اور وفات کا حادثہ اس وقت پیش آیا جبکہ نہ صرف مقد مات ختم اور قرضے بے باق ہو بھو تھے۔ بلکہ اپنے ورثا کے لئے بھی پر بیثانی کا کوئی سامان باقی نہ رہا تھا۔ کاروبار کی حالت اچھی ہو گئی تھی۔ علاوہ ازیں آپ نے نان کے لئے کافی جائیدادی کے میں چھوڑی۔

# قرآن مجید سے محبت اوراس کی اشاعت:

سیٹھ صاحب نے خواب دیکھا کہ آن مخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی طرف اشارہ کرکے فرماتے ہیں اسے پڑھا کرو۔ نیز بیان کرتے تھے کہ ابتدائے قبول احمدیت میں ممیں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد احمدیہ یادگیر کے چبوترے پر بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے دیکھا۔ میں ادب سے کھڑا تلاوت سنا کیا۔حضور کے تلاوت کے بعد میں نے جھک کرالسلام علیم کہا۔حضور نے وعلیم السلام فرمایا۔اورایک

درخت کی طرف اشارہ کیاد یکھا کہ ہزاروں قرآن مجید نجو دانوں میں پڑے درخت پر جا بجالٹک رہے ہیں۔ میر محکہ سعیدصا حب نے تعبیر میں فرمایا کہ آپ کو قرآن مجید کی بار بار تلاوت اور اس کی اشاعت کی ہدایت ہوئی ہے۔ چنا نچہ سیٹھ صاحب نے خود قرآن مجید پڑھا۔ یادگیر میں مدرسہ احمد سے کے ساتھا کہ مدرسہ تفاظ قرآن جاری کیا۔ قرآن مجید حفظ کرنے والے بچوں کے لئے انعام واکرام اور لباس و طعام کا آپ کی طرف سے انتظام تھا۔ دوسرے لوگوں کی ترغیب کے لئے آپ سارا قرآن ختم کرنے والے کو ایک سورو پیے۔ نصف ختم کر نیوالے کو مساڑھے بچاس روپے اور چوتھائی ختم کر نیوالے کو سوا بچیس روپے انعام دیتے تھے۔ اس طرح قرآن مجید پڑھنا سکھ لینے کے علاوہ لوگ وقتی امداد سے بھی فائدہ اٹھا لیتے تھے۔ آپ نے ہزاروں روپے کے قرآن مجید بھی مفت سکھے لینے کے علاوہ لوگ وقتی امداد سے بھی فائدہ اٹھا لیتے تھے۔ آپ نے ہزاروں روپے کے قرآن مجید بھی مفت

# جذبه بنيغ:

احمدیت جیسی نعمت عظمٰی کا دوسروں کو گرویدہ بنانے کے لئے آپؓ حد درجہ کوشاں رہتے۔علماء سلسلہ کو بُلاتے ۔لٹریچرتقسیم کرتے اور مختلف طریقوں سے تبلیغ حق اور اعلاءِ کلمۃ اللہ کے لئے سَر توڑ کوشش کرتے ۔اسی جذبہ کے ماتحت آپ نے اپنے نام اور بہت سے تجارتی کاموں کے ساتھ احمدی اور احمدیہ کے الفاظ لگا رکھے تھے۔اخویم سیٹھ محمد اعظم صاحب بیان کرتے ہیں کہ سیٹھ صاحبؓ نے مختلف مقامات پراینے کارخانے کھولے۔ جہاں کارخانہ کھولتے بیکارلوگ کام پرلگ جاتے۔ آپ انہیں تبلیغ کرتے۔ نمازیں پڑھاتے۔اس طرح بہت سے لوگ احدیت کی طرف رجوع کرتے اور بالآ خراحدی ہوجاتے۔آپبلیغ کا کوئی موقعہ ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔اگر سفر میں ہوتے تو مثلاً سٹیشن پر پہنچے ہیں۔خواہ پندرہ منٹٹرین کی روائگی میں باقی ہیں تبلیغی گفتگو شروع کردیتے۔ بالعموم اپنے ساتھی سے مخاطب ہوتے اور پوچھتے کہ بھئی! دنیا میں مصائب آ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ جب وہ کہنا کہ مجھے علم نہیں تو آپ اُسے مخاطب کر کے اس کی وجہ بتا کربیان کرتے کہ ایسے اوقات میں انبیاء مبعوث ہوتے ہیں۔اوراب بھی ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں۔آپ کا طریق بیان اس قدر موثر اور دلنشیں ہوتا تھا کہ پاس بیٹے مسافر باتیں سننے کیلئے خود ہی آپ کے گر دجمع ہوجاتے کبھی آپ اینے ساتھی کوسلسلہ کا اخبار دے کر سنانے کو کہتے۔اس طرح تبلیغ ہوتی۔آپ ہزاروں روپے کے اخراجات برداشت کرکے کثرت سے لوگوں کو قادیان لے جاتے تھے۔جن میں غیراحمدیوں کی بھی کافی تعداد ہوا کرتی تھی۔ چونکہ دکن میں دیہاتی طبقہ کو بالعموم تاڑی کے نشہ کی عادت ہے۔اس لئے جب وہ لوگ قادیان کے دس پندرہ دن کے سفر کے بعد دکن پہنچتے تو نشہ کی عادت کی وجہ سے ان میں سے بعض سید ھے تاڑی کی دکان پر چلے جاتے ۔ کئی دوست سیٹھ صاحب کو توجہ دلاتے کہ

ان لوگوں کا بیحال ہے۔ آپ ان کے لے جانے پر کیوں خواہ نخواہ روپیہ ضائع کرتے ہیں۔ آپ ہر بات کا روثن پہلو لیتے تھے۔ مجھے خوب یاد ہے آپ فر ماتے دیکھویہ پہلے علانیہ نشہ کرتے تھے لیکن زیارت قادیان کے بعد پوشیدہ پینے لگے ہیں اور یہ بات صحیح بھی تھی۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہؤا کہ آ ہستہ آ ہستہ ان لوگوں کی اصلاح ہوتی رہی۔اور ان کی اولا دیں زیادہ اصلاح یافتہ ہوگئی ہیں اور ان میں سے کئی ایک نے احمدیت قبول کرلی ہے۔

ان مساعی هسنه کے نتیجہ میں اللہ تعالی کے فضل سے ایک کثیر تعداد میں مسلم وغیر مسلم حلقہ بگوش احمدیت ہوئے۔ آپ کی تبلیغ سے آپ کا سارا خاندان بھی احمدیت سے وابستہ ہؤا۔ مکرم شنخ یعقوب علی صاحب عرفانی فرماتے ہیں:

''سیٹھ محمد غوث صاحب حضرت سیٹھ حسن ٔ صاحب احمدی رضی اللّه عنہ کے چیازاد بھائی تھے۔ حضرت سیٹھ حسن احمدی اس خاندان کے سلسلہ احمد بیرے آدم تھے۔'' معم

آپ کے ذریعہ اقارب میں سے ذیل کے خاندان احمدی ہوئے۔ سیٹھ محمد غوث صاحب۔ سگے بھائی سیٹھ محمد خواجہ صاحب چنت کھے۔ اسی سیٹھ محمد خواجہ صاحب چنت کھے۔ اسی طرح سیٹھ محمد خواجہ صاحب کے ذریعہ یادگیر۔ چنت کھے (ضلع محبوب نگر۔ دکن) او نگور (ضلع محبوب نگر) کرنول طرح سیٹھ شخ حسن صاحب کے ذریعہ یادگیر۔ چنت کھے (ضلع محبوب نگر۔ دکن) او نگور (ضلع محبوب نگر) کرنول (صوبہ مدراس) کی تمام جماعتیں آپ ہی کے ذریعہ احمدی ہوکہ قائم ہوئیں۔ ان کی نفری علی الترتیب پانصد۔ اسی سیسی سیٹھ عبداللہ اللہ دین صاحب امیر جماعت سکندر آباد (دکن) اسی سیسی اور بارہ افراد پر مشتمل ہے۔ (۱۳۸ء میں مکرم سیٹھ عبداللہ اللہ دین صاحب امیر جماعت سکندر آباد (دکن) نے سیٹھ صاحب مرحوم کے نصد بھی فارم پر تحریف رایا کہ آپ ''اچھوت اقوام میں خاص طور پر تبلیغ کرتے ہیں۔''اور سیٹھ صاحب مرحوم کی وصیت کے تعلق میں تحریف رایا کہ ''اپنے اثر اور نمونہ کے لحاظ سے حیدر آباد دکن کے مختلف مواضعات اور اضلاع میں کم از کم ایک سواشخاص کوموسی نے احمدی کرلیا۔''

سیٹھ گھرغوث صاحب کواحمدی بنالینا ہی ایک ایسابڑا کارنامہ ہے۔ جوسیٹھ شیخ حسنؓ صاحب کوزندہ جاوید رکھنے کیلئے کافی ہے۔ سیٹھ گھرغوث صاحب سلیم فطرت' بلند ہمت' جفاکش' مستقل مزاج اورخود دار تھے۔ آپ صحابہ کی خوش قسمتی پرانتہائی رشک اوراپنی محرومی کاغیر محدود احساس رکھتے تھے۔ اہل بیت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام

<sup>\*</sup> بیعت سیٹھ محمذ غوث صاحب ۱۹۱۲ یو وفات ۲۸/فروری ۱۹۲۷ یوست سیٹھ محمد خواجہ صاحب ۱۹۱۲ یو وفات ۱۹۳۱ یو است ۱۹۳۱ یو مؤخر الذکر کے قادیان کی زیارت کیلئے آنے کا ذکر الفضل جلد انمبر کے (صفحه اکالم ۲۳) بابت ۴۰۰ جولائی ۱۹۳۳ یو بیل پایا جاتا ہے۔ آپ کی وفات پر حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی نے سیٹھ شفیح حسن صاحب کو جوتعزیق مکتوب ارسال کیا۔ دوسری جگہ درج کیا گیا ہے۔ (مؤلف)

ہے محبت کا جذبہ بے پایاں رکھنے والے بزرگ تھے۔حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ آپ کے متعلق فرماتے ہیں:

''اس وقت میں جن کی لڑ کی کے نکاح کا اعلان کرنے والا ہوں۔ وہ حیدرآ یاد کے رہنے والے سیٹھ محمد غوث ہیں۔وہ بھی ان مخلصین سے ہیں جن کا دل خدمت سلسلہ کے لئے گداز ہے اوراس کا بہت ہی احساس رکھتے ہیں۔ تھے تو وہ پہلے سے احمدی مگر میرے ساتھ ان کی وا قفیت جوہوئی تو وہ حج کو حاتے ہوئے ۱۹۱۲ء میں ہوئی تھی۔ (یہ حضرت امیر المومنین خلیفة المسيح الاول رضى اللهءعنه كازمانه تقااور حضرت خليفة أمسيح الثاني ايده الله بنصره العزيزان ايام میں احد من الناس تھے۔ گوحضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے لخت جگر ہونے کی وجہ سے ان کا مقام الگ تھا۔لیکن سیٹھ صاحب کا ان ایام میں تعلقات کا بڑھانا اسی جذبہ کا نتیجہ تھا جو حب اہل بیت کا تھا۔عرفانی کبیر ) شایدان کوئلم ہو کہ میں جار ہاہوں یا شایدوہ تجارت کے سلسلہ میں وہاں آئے ہوئے تھے۔ بہر حال ان سے میری پہلی ملاقات وہاں ہوئی۔اور پھرا یسے تعلقات قائم ہو گئے کہ گویا واحد گھر کی صورت پیدا ہوگئی۔مستورات کے بھی آپیں میں تعلقات ہو گئے ۔ جج کے موقعہ برعبدائحی عرب بھی میرے ساتھ تھے۔ وہاں سے روانگی کے وقت سیٹھ صاحب نے ان کوبعض چیزیں دیں۔جن میں ایک گلاس بھی تھا۔ وہ انہوں نے عبدائحی صاحب کو بیر کہہ کر دیا تھا کہ جب آ پاس میں یانی پئیں گے تو میں یا د آ جاؤں گااوراس طرح آپ میرے لئے دعا کی تحریک کرسکیں گے۔غرض سیٹھ صاحب حیدرآباد کے نہایت مخلص لوگوں میں سے ہیں۔ چندہ کی فراہمی کے لحاظ سے جماعت میں اتفاق و اتحاد قائم رکھنے کے لحاظ سےانہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔اور بغیراس کے کہ کوئی وقفہ یڑا ہو۔ کیا ہے۔اوران کے اخلاص کا ہی نتیجہ ہے.....کدان کے بڑےلڑ کے محمد اعظم صاحب میں ایبا اخلاص ہے جو کم نوجوانوں میں ہوتا ہے۔ تبلیغ اور تربیت کی طرف انہیں خاص توجہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے ریاستوں میں تبلیغ کرنے سے لوگ عام طور پر ڈرتے ہیں اور کوئی بات ہوبھی تو کوشش کرتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو اس کی اطلاع نہ ہو سکے۔ گر میں نے دیکھا ہے محمد اعظم صاحب کوشوق ہے کہ ریاست میں کھلی تبلیغ اور اشاعت کی جائے اوراس کے متعلق وہ مجھ سے بھی مشورے لیتے رہتے ہیں۔ ''دوسر کے لڑکے معین الدین ہیں وہ بھی بہت اخلاص سے سلسلہ کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں اور خدام الاحمد سے کی تخریک ہیں بہت جدو جہد کرتے ہیں۔ ہاتھ سے کام کرنے کی تخریک کو مقبول بنانے کا بھی انہیں شوق ہے۔ لڑکیوں میں سے ان کی بڑی لڑکیوں کے تعلقات امتہ الحی مرحومہ کے ساتھ بیاہی گئی جو تخریک امتہ الحقی مرحومہ کے ساتھ بیاہی گئی جو تخریک جدید کا مجاہد ہے۔ اس لڑکی کے امتہ القیوم کے ساتھ بہنوں جیسے تعلقات ہیں۔ اور شروع سے اب تک اس خاندان نے ایسے اخلاص کے ساتھ تعلق قائم رکھا اور اسے نباھا ہے۔ سے اب تک اس خاندان ایک مخلص خاندان ہے۔ ان کی مستورات کے ہمارے خاندان کی مستورات سے ان کی لڑکیوں کے میری لڑکیوں سے اور ان کے اور ان کے لڑکوں کے میرے ساتھ ایس کے ساتھ ایس کے مان سے اور وہ ہم میرے ساتھ ایسے خلصانہ تعلقات ہیں کہ گویا خانہ واحد کا معاملہ ہے۔ ہم ان سے اور وہ ہم خاندان کی شادی وغی کو اسی طرح محسوں کرتے ہیں جیسے اپنے خاندان کی شادی وغی کو اسی طرح محسوں کرتے ہیں جیسے اپنے خاندان کی شادی وغی کو ''

حضرت امیرالمونین ایدہ اللہ تعالی کی طرف سے سیدہ ام طاہر رضی اللہ عنہا کے حالات''میری مریم'' کے زیر عنوان شائع ہوئے تھے۔ سیدہ ممدوحہ کی لمبی بیاری میں تیار داری کر نیوالوں کا ذکر اور ان کے لئے دعا کرتے ہوئے حضور رقم فرماتے ہیں:

''سیٹھ محمد غوث صاحب حیدر آبادی کے خاندان نے اخلاص کا ایسا بے نظیر نمونہ دکھایا کہ حقیقی بھائیوں میں بھی اس کی مثال کم ملتی ہے۔ حیدر آباد جیسے دور دراز مقام سے پہلے ان کی بہو اور بیٹریاں دیر تک قادیان رہیں اور بار بار لا ہور جا کر خبر بوچھتی رہیں۔ آخر جب وہ وطن واپس گئیں تو عزیز مسیٹھ محمد اعظم اپنا کاروبار چھوڑ کر حیدر آباد سے لا ہور آبیٹھے اور مرحومہ کی وفات کے عرصہ بعد واپس گئے۔'' بیٹم

گوسیٹھ محمر غوث صاحب صحابی نہ تھے کین ان کے اخلاص کی وجہ سے حضور نے انہیں قطعہ صحابہ میں وفن کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی جس پر انہیں اس قطعہ میں جلسہ سالا نہ کے ایام میں • ۲۹/۱۲/۵ کو وفن کیا گیا۔

سوسیٹھ محمد غوث صاحب جس درجہ کے احمدیت کے فدائی تھے۔اس کے اظہار سے یہ مقصود ہے کہ آپ بھی سیٹھ شیخ حسن صاحب کے ذریعے نوراحمدیت سے منور ہوئے تھے اور بیام مؤخر الذکر کیلئے کم فخر کا موجب نہیں۔

\*\* خلیل احمد صاحب نام رمیلنا م کے مراد ہیں۔

\* خلیل احمد صاحب نام رمیلنا م کے مراد ہیں۔

## غرباء بروري:

الله تعالی نے آپ کوامارت وتمول بخشنے کے ساتھ ہی حد درجہ فیاض دل عطا کیا تھا۔ آپ اسیامی نمونہ سے امیر وغریب کے امتیاز کومٹاتے تھے۔غرباء نیامیٰ اور بیوگان کی اینے گھر میں عزیزوں کی طرح پرورش کرتے اور انہیں کبھی خادم خیال نہ کرتے ۔صدقہ وخیرات بلاتمیز مذہب وملت کرتے ۔کسی کے سوال کورَدُ کرنا جانتے ہی نہ تھے۔ آپ نے جذامیوں (کوڑھیوں) کے ایک پورے خاندان کی ان سب کی وفات تک پرورش کی۔آپ کی ہمیشہ بیکوشش رہتی تھی کہ غرباء ترقی کریں اورا پنے یا ؤں پر کھڑے ہوں۔آپ نے کئی خاندانوں کو ا پنی طرف سے روپید دیدیا تا کہ مال بنائیں اور منڈی میں جھیجیں اور آہستہ آہستہ رقم ادا کرتے اور ترقی کرتے جائیں۔ چنانچےاس طرح آپ نے کئی سوخاندانوں کواپنے پاؤں پر کھڑا کردیا۔ جن میں سے کئی ایک کا کام آپ کے برابر ہے۔اگر آپ کے کارخانہ کے منتظم کسی وجہ سے کسی شخص کو کام سے الگ کردیتے اور وہ آپ کے پاس شکایت لاتا اور آپ اس معاملہ میں دخل نہ دینا جاہتے تو اس کی بے روز گاری دور کرنے کے لئے کوئی اور راہ سوچتے۔ یااس کے لئے روز گارمہیا ہونے کے لئے دعا کرتے۔ایک دفعہ آپ نے یاد گیرے تمام جولا ہوں کو جمع کر کے نصیحت کی کہ آئندہ تمہارا بیکام نہ چل سکے گا۔اس لئے ابھی سے بیکام ترک کر کے کوئی اور کام شروع کردو۔ چنانچے خدا کا کرنا کیاہؤ ا کہاس کے بعدان کا کام بند ہوگیا۔جنہوں نے آپ کی نصیحت پڑمل کر کے کوئی اور کام شروع کردیا تھا بہت فائدہ میں رہے۔اور دوسروں کو تکلیف اٹھانا پڑی۔آپ نے سینکڑوں مسلم اور غیرمسلم لوگوں کی اپنے خرچ پر شادیاں کرائیں۔ سینکٹر وں مقروضوں نے آپ کوروپیہ واپس نہیں کیا۔ بھی کسی سے قرض کی واپسی کا مطالبہ نہ کرتے ۔ بلکہ ذکر تک نہ کرتے ۔اور جب آپ کوتوجہ دلائی جاتی تو فرماتے کہ اگران غرباء کے پاس روپیہ ہوتا تو خود ہی لاکر دے دیتے۔مطالبہ کی ضرورت نہیں۔ان کی قرض کی دستاویزات جلا دی جائیں۔ایسے کاموں پر آپ نے دولا کھ کے قریب رو پہیزرچ کیا۔ آپ ہمیشہ ٹانگہ وغیرہ والوں کوئل سے زیادہ رقم دیتے۔اگر اس کا بچے ساتھ ہوتا تواہے بھی کچھ رقم دے دیتے۔جنہوں نے کاروبار کے سلسلہ میں آپ کوروپیہا دا کرنا ہوتا اگر انہیںمہات در کار ہوتی تو مہلت دے دیتے۔

ایک غیر مسلم پٹواری ہے آپ نے باغیچہ تھے لے کر رجسڑی کرالیا۔ پچھ عرصہ بعدوہ فوت ہوگیا۔اس کی بیوہ اور بچول اور بھائی کے کہنے پر آپ نے باغیچہ مفت میں واپس کر دیا۔ چونکہ آپ زم طبع تھے اس لئے جوکوئی سوال کرتا امداد حاصل کر لیتا۔ایک شخص جو اب تحصیلدار ہے۔ایک روز کہنے لگا سیٹھ صاحب لوگ آپ کو دھو کہ دے کر روپیہ لے جاتے ہیں۔ ہنس کر فر مانے لگے کہ شکر ہے میں کسی کو دھو کہ نہیں دیتا۔اسی شخص نے شدید ضرورت

بتا کرایک ہزاررہ پیدآ پ سے قرض لیا جوسترہ سال گذر نے پراب تک ادانہیں کیا۔ آپ اپنے کاریگروں کوقرض دے دیے ہزاررہ پیدآ پ سے قرض دینے کا تھاوہ اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ ایک دفعہ ایک کاریگر کے گھر گئے۔ مکان تنگ پایا۔ اسے کہا کہ مجھ سے قرض لے کرمکان کو وسیع کرلو۔ کہنے لگا کہ قرض کی ادائیگی مشکل امر ہے۔ فرمایا کہ ایسے وقت ہمیشہ نہیں آتے تم قرض تو لے لوادائیگی کا قصہ بعد میں دیکھا جائیگا۔ آپ سینکڑوں روپے ماہوار خفیہ خیرات کرتے تھے۔ اور ماہ رمضان المبارک میں خصوصاً زیادہ خیرات کرتے تھے۔ اس خفیہ خیرات کا کسی کو بھی علم نہ ہوا کہ ہوتا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں کے وظائف رکے اور انہوں نے مطالبہ کیا تب اس بات کا علم ہوا کہ شولا پور تک کے مسلم وغیر مسلم آپ سے وظائف پاتے تھے۔ چنا نچے سیٹھ عبدالحی صاحب نے بھی یہ وظائف جاری کردیئے۔

اخویم سیٹھ محمد اعظم صاحب بیان کرتے ہیں کہ میٹھ صاحب ہمیشہ پیشیدہ طور پرامداد دیتے تھے۔ آپ کا طریق پی تھا کہ مثلاً کوئی محتاج آیا اس نے کہا کہ میری لڑی کی شادی ہونے والی ہے۔روپینہیں۔تو آپ کوئی جواب نہ دیتے اور جب وہ واپس جانے لگتا تو کہتے کہ کل صبح کوسیر کو جاؤں گا میرے ساتھ چلنا۔رات کونو کر کے ذریعہ کچھ روپیمنگوا کر جیب میں رکھ لیا کرتے۔اور معمول کے طور پر جب صبح اپنے باغ تک جاتے جوایک میل کے فاصلہ پر واقعہ ہے تواں شخص کوساتھ لیتے اور بالکل علیجد گی میں اسے رقم دے دیتے ۔لوگوں کی امدا دکرنے کے لئے اس حد تک طبیعت میں فیاضی تھی کہ بھی کسی کوخالی واپس نہ کرتے۔ فیاضی کا اس امر سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ میرے ملازم کو جوموٹر صاف کیا کرتا تھا۔اور جس کی تنخواہ صرف تچیس روییہ ماہوارتھی یعنی تین صدروییہ سالانہ۔ اس کومیرے ہاں ملازم ہونے سے پہلے سیٹھ صاحب نے دو ہزاررو پییقر ضد دیا تھا جواس کی قریباً چارسال کی تخواہ کے برابرتھا۔ بھلاایسٹخص سے وصولی کی تو قع کیونکر ہوسکتی تھی۔ جب کاروبار میں نقصان ہؤ اتو بہت زیادہ زیریار ہوجانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ سائل بدستور آتے۔ آپ کہتے کہ اب تو میرے پاس روپینہیں تو وہ اپنی ضروریات بیان کر کے کہتے کہ آپ فلال شخص کے نام چٹھی لکھودیں ہم اس سے رقم حاصل کرلیں گے۔ چنانچہ آپ بعض متمول آ دمیوں کے نام لکھ دیتے کہ آپ کے حساب میں انہیں قرض دیے دیں۔سو کاروباری حالت میں ضعف آنے کے ساتھ ساتھ ایسا قرض بھی بڑھتا گیا۔لیکن آپ کی طبیعت ایسی واقع ہوئی تھی کہ گھبراہٹ نام تک کو نه ہوتی ۔ چنانچہ بیاللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہؤ ا کہ آپ کواللہ تعالیٰ نے سوبرس کی کمبی عمرعطا کی اوراس وقت تک وفات نەدى جب تك كەقرضول كى ايك ايك يائى سے سبكدوش نە ہو گئے ۔ آپ كى حددرجەكى فياضى كى وجەسےمشہور تھا کہ لوگوں کو بیسے دے کراحمدی بناتے ہیں۔لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگ بیطریق اختیار کرتے تھے

کہ آپ کے پاس آئے دوایک روز آپ کے ہمراہ نمازیں پڑھیں۔ پھراپنی حاجت پیش کردی اور پانچ سوچارسو روپیہ لے لیا۔ بعض لوگ آپ سے کہتے بھی کہ یہ دکھاوے کیلئے نمازیں پڑھنے آئے ہیں۔لیکن آپ کہتے کہ ہمیں کیاعلم کہاُن کی کیانیت ہے۔

## رفاه عامه کاکام:

آپ وجس رفاہ عام کے کام کام وقع ملااس سے در لیخ نہیں کیا۔ آپ کے کارخانے مہمان خانہ کا کام بھی دیے تھے۔ آپ نے مبحدا جمد ہم یاد گیر کے قریب احمد میں مہمان خانہ بھی تعمیر کیا۔ آپ کا دستر خوان بہت وسیع ہوتا تھا۔ تمام مہمانوں کوخوش آ مدید ہی جاتی تھی۔ یاد گیر میں آپ نے عرصہ تک ایک احمد مید دواخانہ انگریزی اور ایک احمد مید دواخانہ اگریزی سے جن ادو یہ کی ضروت پڑتی مفت منگوا لیت تھا۔ بسا اوقات سرکاری ہیتال والے بھی احمد یہ دواخانہ اگریزی سے جن ادو یہ کی ضروت پڑتی مفت منگوا لیت تھے۔ ڈاکٹرون اطباء عملہ اورادو یہ وغیرہ کے جملہ اخراجات سیٹھ صاحب ٹرداشت کرتے تھے۔ مولوی عبدالقادر صاحب فرائعتی احمدی سے بہت ہی کتب طب عربی صرف ونو دینیات اور عقائد پر تھنیف کرا کے سیٹھ صاحب نے اپنی کی تعلیم کی تابیخ کا بخن اکھڑ واکر کہت طب کو بی صرف ونو دینیات اور عقائد پر تھنیف کرا کے سیٹھ صاحب کیلئے اپنی جان کی گلت کے دور کرنے کیا ہی گلتے اپنی بیا گلتی کو دور ہوئی۔ اور انہیں ہروقت پائی بلکہ چلانیوالے کے اخراجات بھی خودادا کئے۔ اس طرح عوام کی پائی کی تکلیف دور ہوئی۔ اور انہیں ہروقت پائی میں تکار نے بی بی بی بیان میں عظیہ دی رہوئی۔ اور انہیں ہروقت پائی کے میدان کے طور پر استعال ہوتی ہوئی۔ اس طرح عوام کی پائی کی تکلیف دور ہوئی۔ اور انہیں ہوئی ہوئی کے میدان کے طور پر استعال ہوتی ہے۔

# سادگی اورانگساری:

آپ کواللہ تعالیٰ نے فطر تأالیں اکساری بخشی تھی کہ بھی بھی آپ کے اعمال وافعال اور حرکات وسکنات سے نہ اہلی اور نہ غیر اہلی زندگی میں کوئی شخص سے بچھ سکتا تھا کہ آپ لکھ پتی سیٹھ ہیں۔ راقم کو بھی ہیں بائیس ہر سقبل ایک بار قادیان میں آپ کو دیکھنے کا موقعہ ملا۔ میں نے آپ کوالیا ہی سادہ پایا۔ آپ تمول سے پیدا ہونے والی عادات واطوار سے فطر تاکوسوں دور تھے۔ نصنع 'تکلف' نعیش اور نخوت وغرور آپ کے قریب تک بھکنے نہ پائے تھے اور آپ اپنے خاندان کو بھی ان سے احتر ازکی تلقین فرماتے تھے۔ لباس بود وباش اور اطوار حد درجہ سادہ خادم بیار ہؤایا موجود نہ ہؤ اتو بازار سے سوداسلف خود خرید لائے۔ یادگیرے ہیں تجیس میں تک کاسفر بنڈی (چھکڑے) بیار ہؤایا موجود نہ ہؤ اتو بازار سے سوداسلف خود خرید لائے۔ یادگیرے ہیں تجیس میں تک کاسفر بنڈی (چھکڑے) برکرتے جس کا اُن علاقوں میں رواج ہے۔ غذا بھی سادہ۔ دووقت روٹی کھاتے وہس۔ زبان نہایت شیریں۔ طرز

تکلم دلفریب متین و شجیدہ غریوں کے شیدائی۔ ہرخوردوکلاں اورادنی واعلی ہر لمحہ آپ سے بات چیت کرنے اور اینے دل کی گہرائیوں میں آپ کی بے غرضانہ محبت کو جگہ دینے کے لئے آ مادہ ہوجا تا اور آپ بھی عملاً ہرایک سے ایسا ہی سلوک کرتے گویا کہ آپ کا سگا بھائی ہے۔ اخویم خواجہ محمد اساعیل صاحب درویش بیان کرتے ہیں کہ الیما ہی سلوک کرتے گویا کہ آپ کا سگا بھائی ہے۔ اخویم خواجہ محمد اساعیل صاحب درویش بیان کرتے ہیں کہ الاقات مہمان نوازی اور پر تیا کے حسن سلوک سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میری آپ سے برسوں کی ملاقات اور پر انی واقفیت ہے۔ اور میں غیر جگہ نہیں بلکہ اپنے ہی گھر میں ہوں۔

اخویم سیٹھ محمداعظم صاحب بیان کرتے ہیں کہ آپ نام ونمود سے کوسوں دور بھا گتے تھے۔ آپ کی طبیعت کی الیمی افقاد کا اظہار اس واقعہ سے ہوگا کہ میری ہمثیرہ کی شادی تھی آپ کی اہلیہ محر مہرسول بی صاحبہ جو ہماری تائی بھی ہیں اور خالہ بھی۔ شادی پر آنے لگیں تو سیٹھ صاحب سے ہدید دینے کے لئے رقم لینا چاہی ۔ لیکن آپ نے نہ دی۔ خالہ جان دل گرفتہ ہوئیں کہ لوگ کیا خیال کریں گے کہ اسنے بڑے سیٹھ کی بیوی اپنی بھانجی کی شادی پر خالی ہاتھ آئی ہیں۔ غرض شادی ہو چکی اور شادی پر آنے والے واپس جا چکے تو دو تین روز بعد آپ ہمارے ہاں آئے اور بیندرہ تو لے سونا بطور تحفہ دے گئے۔

### طبیعت میں نرمی:

آپزم طبع آقاتھ۔ایک دفعہ ایک خادمہ نے چاول پڑا لئے' کہنے گا۔ سے اور دے دو۔ایک دفعہ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں لفافہ دیا گیالیکن وہ خالی نکلااس میں قم نہیں۔ چنانچہ یادگیرسے چنت گئٹ پانصد کا بیمہ پہنچا جو خالی نکلااس میں قم موجود نہتی ۔سرکاری طور پر تحقیقات شروع ہوئی۔ سیٹھ صاحب نے اپنی طبعی حسن طنی کی بناء پر کہا کہ میر ہے کارندے دیا نتدار ہیں۔سرکاری تحقیقات میں انہی کارندوں کی شرارت بیا سی شروت پینچی۔ سیٹھ صاحب کے ایک تیس سالہ ملازم امیر علی نے تلبیسِ نشان تجارت کی جھوٹی کارروائی عدالت میں کی۔ عدالت نے آپ کو ہر جانہ کامستحق قر اردیا۔لیکن آپ نے معاملہ خدا پر چھوڑ دیا اور ہر جانہ وصول کرنا پیندنہ کیا۔ آپ کا نہ صرف انسا نوں سے مشفقانہ سلوک تھا بلکہ حیوانوں سے بھی ایسا ہی سلوک تھا۔ان کے متعلق یہ خیال رکھنے کی تا کیدکرتے کہ بھو کے خدر ہیں ورنہ ہم قیامت کو قابل مواخذہ ہو نگے۔

# طبیعت میں دلیری اور غیوری:

با وجود طبیعت میں حد درجہ کے انکسار اور زمی کے اور اسلامی سادگی رکھنے کے آپ نڈر و لیرطبع اور غیور بزرگ تھے۔اخو یم سیٹھ محمد اعظم صاحب ذکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت نظام دکن گلبر گہ آنے والے تھے اور ریاست کا قد بھی طریق تھا کہ جہاں وہ جائیں اُمراء نذرانہ پیش کریں۔کلگر کے کہنے پرسیٹھ صاحب ہے بھی پنچے۔ پہلے تو کلکٹر اس بات پر جیران ہؤ اکہ آپ بالکل ہی سادہ لباس میں جس کے آپ عادی تھے چلے آئے ہیں اور بیلباس دربار کے شایان شان نہ تھا۔ وقت ننگ تھا اس لئے وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ البتہ کورنش (فرقی سلام) بجالا نے کہ دواب بتا تا رہا۔ آپ خاموش سنا کے کلکٹر نے آپ پاس سے رومال بھی دیا اور بتایا کہ یوں رومال پر نذرانہ رکھ کہ بیش کریں۔ ہؤ اہیہ کہ جب نذرانہ گذار نے گئ آپ کی باری آئی تو آپ نے اسلام طریق پر السلام علیم کہ اور پوچھا کہ آپ کا مزاج کہ جب نذرانہ گذار نے گئ آپ کی باری آئی تو آپ نے اسلام طریق پر السلام علیم کہ اور پوچھا کہ آپ کی برائت ریاست کا بڑے سے برٹا اور کونش کہ بیان کورکنار میا گئا تو بدن میں لہونہیں ۔ کورنش بیالا نا تو در کنار میا گئا تھا۔ خیر نظام نے جواب دیا۔ سیٹھ صاحب نے بطور نذرانہ چالیس انٹر فیاں پیش کیس۔ جو انہوں نے لیس۔ آپ نے نظام کے دریافت کر بے بتایا کہ میرا بیڑیوں کا کارخانہ ہے۔ نظام آپ سے انہوں نے لیس انٹر فیاں پیش کیس۔ جو گئنگو کرتے رہے۔ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ کی وقت حیر آآباد شہر آ کرما تا ت کریں۔ جب سیٹھ صاحب کی ملک عالت سے سامہ دور اور نی مائی عاد کریں۔ جب سیٹھ صاحب کی میر کرانی ہوئے اور کہا کہ کی وقت حیر آباد شہر آ کرما تا قات کریں۔ جب سیٹھ صاحب کی مائی حالت سے سامہ دور مایا کہ میری مائی حالت اور خرایا کہ میری مائی حالت ہوتی ہوئی تو ملا قات میں حرج نہ تھا گئن اس حالت میں مجھ ملا قات پیند نہ کیا اور فرمایا کہ میری مائی حالت انہوں تو ملا قات میں حرج نہ تھا گئن اس حالت میں جھ ملا قات کر تیں اور اپنی مائی تکی میں جوتی تو ملا قات کر تیں اور اپنی مائی تو کر کیا کہ کہ کیا تو ت کین آپ کو کوریا قات کر تیں اور اپنی مائی کوری مائی حالت کھی ہوتی تو ملا قات میں حرج نہ تھائی کین آپ کی غیور طبیعت نے اسے پیند نہ کیا اور فرمایا کہ میری مائی حالت کھی ہوتی تو ملا قات میں حرج نہ تھائی کین اس حالت میں جھے ملا قات کر تیں اور اپنی مائی حالت کی خور میائی کین اس حالت میں جھے ملا قات کین میں دی تو میائی کیا کی خور میائی کیا تات کی میں کیا تھائی کیا تھائی کیا کیا کیا کوریا کوریا کی خور کیا کی خور کیا تو کیا کی خور کے کی خور کیا گئی کی کیا کی خور کوریا کے کوریا کی کی کیا کیا کی کی کی کی کوریا کی کیا کی کوریا کوریا کیا

## ايك غريب كوداماد بنالينا:

امیرلوگ شادی بیا ہوں میں کیا نازخر نے ہیں کرتے۔اول تو اپنی لڑکی کے دشتہ کے لئے اپنے سے زیادہ مالدار گھر انہ تلاش کرتے ہیں۔اورا گر امیر رشتہ نہ ملے تو لمبے عرصہ تک لڑکی کو بٹھائے رکھ کر اس کی عمر اور اپنا ایمان ضائع کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی ایک بیٹی کی شادی اخویم مولوی محمد اساعیل صاحب سے کی جو کہ ایک غریب گھر انہ سے تعلق رکھتے تھے۔اور جن کے والد آپ کے پاس ابتداء میں دورو پید پر ملازم ہوئے تھے۔وہ بھلا کب تو فیق رکھتے تھے کہ اپنے کو تعلیم دلائیں۔سیٹھ صاحب نے انہیں اعلیٰ تعلیم دلائی اور پھر انہیں شرف دامادی بخشا اور ایک مثال قائم کر دی۔

# عبادت گذاری اورخموشی عربع:

آپ قُل إِنَّ صَلُوتِی وَنُسُکِی الْخُ کَثرت سے بِرُ هاکرتے تھے۔ جس میں حیات انسانی کا مقصد رب العلمین کی خوشنودی اور اس کا وصال بتایا گیا ہے آپ کثرت سے درود شریف بِرُ سے تھے اور بیان کرتے تھے کہ حضرت میں موجود علیہ الصلوة والسلام فرماتے تھے کہ دروداور استعفار پڑھنے میں بہت برکت ہے۔

آپ کثرت سے دروداوراستغفار بڑھا کریں۔آپ رات کو جلد سوجاتے اور تین ساڑھے تین بجے سی اٹھ کر تہجدادا کرتے داوا کرتے کی گئی ماہ تک مطلقاً خاموش رہتے۔ متواتر کئی دنوں تک خاموش رہنے کے متعدد باراختیار کرتے تھے۔آپ کی تقریر بھی صرف چند جملوں پر شتمل ہوتی تھی۔ میں میں مسلوک: برزرگوں کی تکریم ۔ اقارب سے حسن سلوک:

نیک لوگ تمول کے باو جود منگسرالمز ان رہتے ہیں اور بمطابق ہر کہ عارف تر است تر سال تر اور زیادہ انکسارد کھاتے ہیں۔ جیسے پھلدار شاخ جتنی زیادہ پھل سے لدتی ہے اتنی زیادہ چھتی ہے۔ سیٹھ صاحب پر رگوں کی سکر یم کرتے اور اقارب سے حسن سلوک کرتے تھے۔ بزرگان سلسلہ میں سے مولوی شیر علی صاحب مولوی سید محمد سرور شاہ صاحب مفتی محمد صادق صاحب شیخ یعقو بعلی صاحب میر محمد سعید صاحب سیٹھ عبداللہ الددین صاحب سیٹھ محمد غوث صاحب اور نواب اکبریار جنگ صاحب کو کشرت سے یاد کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہماری زندگیاں گذار ناکوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ ان بزرگوں کی زندگیوں کے مطابق زندگی ڈھالنا سعاد تمندی ہے۔ چونکہ میر محمد سعید صاحب کے ذریعہ آپ کو احمدیت کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ اس لئے ان کی بہت قدر کرتے ۔ اور ان کی باتوں یو مل پیرا ہوتے تھے۔

دولت کے نشہ میں لوگ صلہ رحی کی بجائے قطع رحی کرتے ہیں۔ آپ دل وجان سے اقارب سے محبت

کرتے۔ ان کی شادی کمی اور ہر طرح کے کام کاج میں ان سے بڑھ کر حصہ لیتے جس مقام پر آپ کے اقارب
سکونت پذیر ہوتے جب بھی وہاں جاتے اس وقت تک اس مقام سے واپس نہ ہوتے۔ جب تک کہ اپنے تمام
غریب اعز ہ سے ملاقات نہ کریں۔ ان کی خیریت پوچھتے اور دامے درمے شخنے مدد کرتے ۔ زیادہ تر دینی اور تربیتی
باتیں کرتے اور خدمت دین زیادہ کرنے اور زندگیوں کو سادہ بنانے کی تاکید کرتے۔ اخو یم سیٹھ محمد اعظم صاحب
باین کرتے ہیں کہ آپ ڈورہ کرتے کرتے ہر پندرہ بیس روز کے بعد حید رآبا دشہر جبنچتے اور ہمیشہ ہمارے ہاں ہی
قیام فرماتے تھے۔ آپ تمام بچوں کو جمع کرتے ۔ قرآن مجید کی تلاوت اور نمازوں بالحضوص تجد کی ادائیگی کی تلقین
فرماتے اور دوسری مرتبہ جب آتے تو دریا فت کرتے کہ اس پر کہاں تک ممل کیا گیا ہے۔ گوشہر میں دوسرے رشتہ دار
کافی دور دور رہتے تھے۔ لیکن ان سے ملے بغیروا پس نہ جاتے تھے۔

#### خدمات سلسله:

اللہ تعالی نے جس کثرت سے رزق دیا اُسی کثرت سے آپ نے اُسے بے در بینے اس کی راہ میں خرچ کیا۔ آپ نے بہت سے بیچ تعلیم کی خاطر قادیان میں حضرت مسے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد مبارک سے

خلافت ثانیہ تک بھجوائے۔جس یر آپ نے نصف لا کھ کے قریب روپییزرچ کیا۔ چنانچے اس امر کا ذکر کہ آپ ہزار ہارو پیپذاتی طور پرخرچ کر کے نا دارطلبہ اورعزیز وا قارب کے بچوں کوقا دیان میں تعلیم دلاتے ہیں اور یا د گیر کی صد ہا احمدی افراد کی جماعت کے ساتھ دامے درمے نخنے کام آتے ہیں مکرم سیٹھ عبداللہ اللہ دین صاحب نے مرحوم کی وصیت کی تصدیق میں تحریر کیا ہے۔عبدالکریم صاحب کوجن کے متعلق سگ دیوانہ والانشان ظاہر ہؤ اآپ ہی نے حضرت اقد س کے زمانہ میں تعلیم کے لئے اپنے خرچ پر قادیان بھیجا تھا۔ وہ آپ کی نسبتی بہن کے بیٹے تھے۔ اسی طرح آپ نے یادگیر میں ایک مدرسہ احمدیہ قائم کیا تھا جس کے جملہ اخراجات قریباً بارہ ہزاررویے سالانہ آپ برداشت کرتے تھے۔اس مدرسہ میں غریب طالب علم بکثرت داخل تھے۔فیس کسی طالب علم سے نہیں لی جاتی تھی۔ بلکہان کے جملہ اخراجات تعلیم اور نا داروں کے لباس کے اخراجات بھی آپ کے ذمہ تھے۔اس طرح بیغریب لوگ جوکسی صورت میں بھی اپنی غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کوتعلیم نہیں دلا سکتے تھے۔تعلیم یاتے تھے۔ وہاں سر کاری نصاب کےعلاوہ دینی تعلیم قر آن مجیدُ حدیث شریفُ فقه اور کتب سلسله احمدیہ بھی نصاب میں شامل تھیں۔ بچوں کے اخلاق کی کڑی نگرانی ہوتی تھی اور اسلامی ماحول میں ان کی پرورش ہوتی تھی۔اس مدرسہ کی نفری ایک وقت سات صدطالب علموں اور آٹھ اسا تذہ تک پہنچ گئ تھی لیکن پھر مالی خسارہ کے باعث بندرہ سال کے بعد بند کرنا پڑا تھا۔اب آپ کے ورثاءاسےاز سرنو جاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔اخویم سیٹھ محمد اعظم صاحب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مکرم مفتی محمر صادق صاحب سے سناہے کہ مسٹر المالطیفی (ریٹائرڈریونیو کمشنرینجاب) نے جوکسی زمانه میں ریاست حیدرآ باد کے ناظم تعلیمات تھے۔مفتی صاحب سے کہا کہ میں بسلسلہ دورہ یاد گیر گیا ہوا تھا۔ وہاں میں نے ایک جگہ بچوں کا جم غفیر دیکھا۔ جیرانی سے دریافت کیا تو معلوم ہؤ اکسیٹھ شیخ حسن صاحب ﷺ کا قائم کر دہ مدرسہ ہے۔ میں نے اس کامعائنہ کیا جس سے معلوم ہؤ اکہ اس میں سرکاری طور پر قائم کر دہ مدرسہ سے زیادہ طالب علم تعلیم یاتے تھے۔اوران کا معیار تعلیم بھی سرکاری مدرسہ کے طالب علموں سے اعلیٰ تھا۔ طلبہ سے فیس نہیں لی جاتی تھی بلکہ کتب وغیرہ ضروریات بھی سیٹھ صاحب کی طرف سے پوری کی جاتی تھیں۔جس جذبہ کے ماتحت سیٹھ صاحب نے مدرسہ قائم کیا تھااورمفت تعلیم کاانتظام کیا تھا۔اس کیمسٹرالمالطیفی بڑی تعریف کرتے تھے۔اور کہتے تھے کہاس مدرسہ کے معائنہ کے بعد سے میرے دل میں جماعت احمد بیری تنظیم کی بڑی قدر ومنزلت ہے۔ سیٹھ صاحبؓ نے بچیوں کی تعلیم کے لئے ایک مدرسہ احمد بیاناث بھی جاری کیا تھا۔اس میں ابتداء میں

سیٹھ صاحب ٹے بچوں کی تعلیم کے لئے ایک مدرسہ احمد بیانات بھی جاری کیا تھا۔اس میں ابتداء میں آپ کی صاحبز ادی محتر مدز ہرہ بی صاحبہ تعلیم دیتی رہیں۔ پھراوراستانیاں بھی رکھ لی گئی تھیں۔ایک وقت طالبات کی تعدادستر تک بہنچ گئی تھی۔مدرسہ کے دیگر جملہ اخراجات اور تمام طالبات کے تعلیمی اخراجات کے علاوہ ان میں

سے بچپاس نا دار بچیوں کے جملہ اخراجات آپ کے ذمہ تھے دنیوی تعلیم کیساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور بچیوں کی نماز وں اور اخلاق کی سخت نگرانی کی جاتی تھی۔ یہ مدرسہ جو بعد میں سرکاری طور پر منظور ہو گیا تھا۔ دس سال تک جاری رہا۔

سیٹھ صاحب نے یادگیر میں ایک احمد بدلا بھری قائم کی تھی۔جس میں مختلف علوم حدیث۔فقہ سیرة وسوائے۔تاریخ۔سلسلہ احمد بید۔مناظرہ۔ فدا ہہب مختلفہ وغیرہ کی جار ہزار کتا ہیں رکھی گئی تھیں اورسلسلہ کے اخبارات کے علاوہ جاذبیت پیدا کرنے کے لئے دہلی حیدر آباد وغیرہ کے اور اخبارات بھی منگوائے جاتے تھے۔ممبران میں سے جوچا ہے ان کے مکانوں پر بھی کتب پہنچانے کا انتظام تھا۔ تعلقہ یادگیر میں بیزالی قسم کی لا بمریری ہے۔سیٹھ صاحب اس پر تین ہزار روپیہ سالانہ صرف کرتے تھے اور اب بھی آپ کے ورثاء اس کے اخراجات کے ذمہ دار ہیں۔ دس کھنٹے روز اندکھلتی ہے اور دن بدن تر تی پر ہے۔سالانہ سات ہزار اشخاص اس سے مستفید ہوتے ہیں۔غیر مسلموں کو وہاں مذہبی تحقیقات کا بھی موقع ملتا ہے۔اس لا بھریری کے قیام میں مکرم سیٹھ عبداللہ اللہ دین صاحب نے بھی کا فی مدددی تھی۔ کے

سیٹھ صاحب نے پانچ ہزار روپے کے قرآن مجید تقسیم کئے۔ حضرت امیر المونین ایدہ اللہ تعالیٰ کی تحریک تراجم القرآن میں پانچ ہزار روپید دیا۔ تعمیر مجد احمد یہ یادگیر پردس ہزار خرچ کیا۔ سلسلہ کی کتب چپوانے مصفین اور کتب فروشان سلسلہ کی امداد۔ منارة المسیح یقیر مجد چنت کھے۔ غیراحمد یوں کو زیارت قادیان کے لئے لانے وغیرہ پرآپ نے قریباً نصف لاکھ روپیہ خرچ کیا۔ فرماتے تھے کہ مجھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ احمد یوں کی تدفین کے متعلق رکاوٹ پیدا ہوگی۔ اس لئے آپ نے اپنی اراضی میں سے کی تھماؤں کے ایک قطعہ میں احمد یہ قبرستان قائم کر دیا۔ آپ نے یادگیر میں احمد یہ یکچر ہال تعمیر کیا۔ اور وہاں جلسوں کا طریق رائے کیا۔ اس لئے یادگیر میں احمد یہ بیٹ ویوں اور مردوں کے ہفتہ واراور ما ہوار جلے ہوتے ہیں اور چھیا لیس سال سے سالانہ جلے بھی ہور ہے ہیں۔ میں عورتوں اور مردوں کے ہفتہ واراور ما ہوار جلے ہوتے ہیں اور چھیا لیس سال سے سالانہ جلے بھی ہور ہے ہیں۔ میں عورتوں اور مردوں کے ہفتہ واراور ما ہوار جلے ہوتے ہیں اور چھیا لیس سال سے سالانہ جلے بھی ہور ہے ہیں۔ صاحب مولانا غلام رسول صاحب ما حیب راجیکی عافظ روٹن علی صاحب مولانا میر شمہ سعید صاحب مقدی شرت اور کیا ہوار جلے ہوتے ہیں اور چھیا ہوں تا میر شمرت ہولوی عبد الرحیم صاحب نیل ہے۔ ایسے مواقع پر آپ تواضع وغیرہ کا انظام خود بہت اہتمام سے کرتے تھے۔ نیر کی آ مدسے یاد گیر شرف ہو چکا ہے۔ ایسے مواقع پر آپ تواضع وغیرہ کا انظام خود بہت اہتمام سے کرتے تھے۔ نیر کی آ مدسے یاد گیر شرف ہو چکا ہے۔ ایسے مواقع پر آپ تواضع وغیرہ کا انظام خود بہت اہتمام سے کرتے تھے۔ نیر کی آ اولاد کو بھی تا کید کی تھی کہ دو ہ ہمیشہ علماء کو بلاتے رہیں۔

# چندہ کے متعلق رؤیا حضرت نانا جان کی طرف سے ذکر خیر:

ایک دفعہ آپ نے رؤیا دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فر مایا 'سیٹھ صاحب چندہ' چنانچے ہی آپ نے مرکز کو چندہ روانہ کر دیا۔ایک دفعہ چندہ کی فراہمی کے سلسلہ میں حضرت نانا جان میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ یاد گیرتشریف لے گئے۔آپ نے اپنے منظوم سفر نامہ میں اس کا ذکر ذیل کے اشعار میں کیا ہے:

وقت دويبر آگئي واڙي ''حیرر آباد سے چلی گاڑی سیٹھ صاحب کے گھر میں جا اُترے دو بح یادگیر میں پنجے سیٹھ صاحب وہاں نہ تھے حاضر ایک دن بعد آگئے آخر راہ میں ہم رہے بہت مسرور ان کو لے کر گیا میں تیار پور مل گیا مجھ کو چندہ حسب مراد سیٹھ صاحب نے کی مری امداد یادگیر میں شام کو پنچے یانچویں روز ہم وہاں سے چلے اکثروں یر وہ لے گئے سبقت سیٹھ صاحب نے کی مری نفرت ان یہ اللہ کی عنایت ہو ان یہ مولا کی میرے رحمت ہو 🔥

# آپ كاخلاص كاذكرسلسله كآرگن الفضل مين:

آپ کے متعلق الفضل زیرعنوان ڈائری بابت سفر ڈلہوزی رقمطراز ہے:

## یادگیر کے سیٹھ صاحب:

جناب سیٹھ سن صاحب یادگیر (حیر آباد) سے اپنی وصیت کے تعلق صنور سے مثورہ لینے کے لئے اور مولانا مولوی سید سر ورشاہ صاحب بحثیت سیکرٹری مجلس کارپردازان مقبرہ بہتی قادیان سے تشریف لائے۔ جناب سیٹھ صاحب نہایت مخلص اور حضرت مسیح موعود علیمالسلام کے پرانے صحابیوں میں سے ہیں۔خدا تعالی نے اپنیفن سے انہیں اخلاص کی نعمت کے ساتھ مالی وسعت بھی بخشی ہوئی ہوئی ہاوروہ خدا تعالی کی راہ میں بہت کچھڑر چ بھی کرتے رہتے ہیں۔ پہاڑی سفر کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے اگر چہ انہیں کسی حد تک تکلیف ہوئی۔ مگر حضرت اقد س سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔خدا کا شکر ہے۔حضور کے تکلیف ہوئی۔ مگر حضرت اقد س سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔خدا کا شکر ہے۔حضور کے تکلیف ہوئی۔ مگر حضرت اقد س سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔خدا کا شکر ہے۔حضور کے

صدقے بیہمقام دیکھ لیا۔

''ایک صاحب سیداحمد صاحب کواپنے ساتھ لاکر جناب سیٹھ صاحب موصوف نے حضرت خلیفۃ المسے ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کرائی۔ جناب سیٹھ صاحب ایک سادگی پسندانسان بیں اور بہت سادہ حالت میں رہتے ہیں۔لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کوابیااعلیٰ د ماغ دیا ہے کہ اپنے تجارتی کام میں نہایت کامیاب انسان ہیں اور جماری جماعت میں غالبًا سب سے بڑے تاجر ہیں۔ان کے خرج پر تمیں طالب علم مدرسہ احمد یہ میں تعلیم پارہے ہیں۔جن میں سے ایک نے جن کانا مضل الرحلن ہے اس سال مولوی فاضل کا امتحان دیا ہے۔'' و

## حضرت امير المونين ايده الله سيانتها أي محبت:

سیٹھ صاحب ہمیشہ فرماتے تھے کہ مجھے حضرت امیر المونین اید ہ اللہ تعالیٰ کی دعائیں گئی ہیں۔ اور سب
سے پہلے اور میں سب سے زیادہ حضور کی صحت اور روحانی ترقی کے لئے دعا کرتا ہوں۔ حضور کی خدمت میں دعا
کے لئے لکھتے رہتے اور دوسروں کو بھی تاکید کرتے رہتے تھے۔ آپ کی عادت تھی کہ جب قادیان سے اخبار آتا یا
پنجاب سے کوئی احمدی آتا تو حضور کی خیریت دریافت کرتے۔ حضور کو کثرت سے یاد کرتے۔ بوقت ملاقات زیادہ
گفتگونہ کرتے بلکہ خیریت پوچھ کر دعا کے لئے عوض کر کے خاموش ہوجاتے۔ حضور بھی خاص حجبین کی طرح آپ کو
سلسلہ کی خدمات کے لئے خاص مواقع پرتح کے فرماتے۔ حضور نے ۱۹۲۳ء میں جماعت کی تح کیک اور مشورہ پر سفر
یورپ اختیار فرمایا لیکن اس کاخرج خود ہر داشت کیا۔ اس بارہ میں حضور نے ایک مکتوب سیٹھ صاحب کے نام تحریر
فرمایا۔ جوسیٹھ صاحب کو کا اذبیع تھدہ کا ۱۳۳ ہے کو موصول ہوا۔ درج ذیل ہے:

#### '' مکر می سیشه صاحب

السلام علیم ۔ آپ کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ ولایت میں ایک فدہبی کانفرنس ہونیوالی ہے اس موقع پر مجھے بھی انہوں نے دعوت دی ہے۔ میں نے فیصلہ سے پیشتر تمام احمدی جماعتوں سے مشورہ لیا تھا اور سب جماعتوں نے بہتمولیت حیدر آباد مجھے جانے کا مشورہ دیا ہے۔ سوائے گیارہ جماعتوں کے جو مخالف ہیں۔ میں نے بھی فدہبی کانفرنس کی خاطر نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ مغربی ممالک کی تبلیغ کا تمام انتظام بغیر خود جاکروہاں مشورہ کرنے کے نہیں ہوگا یہ فیصلہ کیا ہے کہ خود وہاں جاکر حالات کا مطالعہ کروں اور تین چار ماہ کے دورے سے آئندہ کی تبلیغ کے متعلق پورے مشورے سے ایک مکمل سکیم تجویز کروں۔ میں نے اپنی پہلی عادت کی تبلیغ کے متعلق پورے مشورے سے ایک مکمل سکیم تجویز کروں۔ میں نے اپنی پہلی عادت

کے مطابق یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ گو جماعت ہائے احمد سے کمشور سے اورائی تحریک پرہی جاتا ہوں اور تبایغ کا بیکام ہے گر میں اپنی ذات کا بوجھ جماعت پر نہ ڈالوں اور اس کے لئے میں نے اپنی ایک جائیداد کو فروخت ہونے میں نے اپنی ایک جائیداد کو فروخت ہونے میں کچھ در لگے گی۔ میں نے یہ بچو پر سوچی ہے کہ چھسات دوستوں سے پھر قم بطور قرض لے لوں اور پھر اس کو اداکر دوں۔ آپ کو بھی اس خط کے ذریعہ سے تحریک کرتا ہوں کہ اگر آپ بھی ایک حصد قم کا بطور قرض دے سکیں قوایک سال کے لئے جس قدر رقم بطور قرض دے سکیں مجھے بھیجے دیں۔ انشاء اللہ ایک سال تک واپس اداکر دونگا۔ کل خرچ کا اندازہ پاپنی ہڑار رو پیریکا ہے۔ بعض اور دوستوں سے بھی میں نے تحریک کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہزار رو پیریکا ہے۔ بعض اور دوستوں سے بھی میں نے تحریک کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بی قرض بھی آپ کے لئے موجب ثواب ہوگا۔ خاکسار

مرزامحوداحمه

حضور کے ذیل کے مکتوب سے معلوم ہوتا ہے کہ سیٹھ صاحب نے بیر قم حضور کی خدمت میں پیش کر دی تھی: مکر می سیٹھ صاحب

السلام عليم!

آپ کی طرف سے ایک ہزاررو پیہ بطور قرض وصول ہوا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ میں انشاء اللہ تعالیٰ قادیان سے بارہ کو روانہ ہونگا اور خدا تعالیٰ کے فضل سے چودہ کی شام کو بمبئی کہنچونگا۔ وہاں صرف چند گھنٹے گھہرنے کے ملیں گے۔ فاکسار

مرزامحموداحمه

اس رقم کے متعلق حضورایدہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور مکتوب درج ذیل ہے:

قاديان

۱۹۲۴ء

مكرمي سيتهه صاحب

السلام علیم! پچھلے سال میں نے آپ سے ایک ہزار روپیة قرض ....سلیا تھا۔اس سال بوجہ میری دوسری بیوی کے فوت ہوجانے کے جن کی وصیت اور دوسرے حقوق ادا کرنے پڑے اور بوجہ اس کے کہ مجھے سلسلہ کے مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک اور شادی

کرنی پڑی۔ اخراجات زیادہ ہوگئے ہیں۔ اس لئے مجھے یہ خطآپ کوتح ریکرنا پڑا ہے کہ ستمبر کے آخر تک معیاد ختم ہونی ہے اگر آپ کو کسی قتم کی تکلیف نہ ہوتو آپ اس معیاد کو فروری ۱۹۲۲ء تک بڑھا دیں اس طرح مجھے ادائیگی میں سہولت ہوجائیگی ۔ لیکن اگر آپ کو ضرورت ہوتو ہے شک بے تکلفی سے اطلاع دے دیں۔ میں انشاء اللہ کسی نہ کسی طرح روپیہ کا انتظام کر کے آپ کوروا نہ کر دونگا۔

کا انتظام کر کے آپ کوروا نہ کر دونگا۔

مرزامحوداحمه

نوف: (الف)اس مکتوب پرسہوا میں اور حضور نے درج ہوئی ہے۔ حضورایدہ اللہ تعالیٰ کی حرم محتر م سیّدہ امتہ الحی بیگم صاحبہ میں فوت ہوئیں اور حضور نے ۱۹۲۵ء میں سیدہ سارہ بیگم صاحبہ سے شادی کی۔ سویہ مکتوب 19۲۵ء میں صاحبہ میں انبیاء اور خلفاء امت کے لئے اسوہ حسنہ ہوتے ہیں اور ان مکتوبات سے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ کی سیرۃ کے گیا عالیٰ پہلوؤں پر دوشن پڑتی ہے۔ اس لئے درج کر مے محفوظ کر دیئے گئے ہیں۔ حضور کی سیرت کھنے والے دوست فائدہ اٹھا سکیں گے۔ انشاء اللہ (مؤلف)

اس قم کی ادائیگی کے بارہ میں حضور ایدہ اللہ تعالی کے دومکتوب درج ذیل ہیں:

مكتوبنمبرا

قاديان

ا عفر ورى ١٩٢٧ع

مکرمی سینٹھ صاحب

السلام وعلیم! روپیدی ادائیگی کا وقت آچکا ہے۔ اور روپید کا انتظام اللہ تعالی نے کر دیا ہے۔ اب آپ جس طرح کہیں روپید بھیجے دیا جائے یا قادیان میں آپ کسی کو دلوانا چاہتے ہوں تو وہاں دے دیا جائے۔ حیدر آباد میں طاعون سے نہ معلوم یادگیر کا کیا حال ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ تمام احمد یوں کا حافظ ونا صر ہو۔ والسلام

خاكسار

مرزامحوداحر

مکتوب2

مكرمي سيشهصاحب

السلام وعلیم! ہزاررو پیرآپ کی طرف سے مدرسے احمد بید میں جو طالب علم پڑھتے ہیں ان کے نام درج کرادیا گیا ہے میں یہی آپ کا مطلب سمجھا تھا۔ آپ کے بھائی صاحب محمد خواجہ صاحب کی وفات کی اطلاع ہوئی اور بہت افسوس ہوا۔ افسوس کے صرف دو تین دن پہلے مجھے بیاری کی اطلاع ہوئی اس لئے دعا بھی اچھی طرح نہ ہوسکی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور دوسرے متعلقین کو صبر جمیل عطافر مائے اور ان کے ورثاء کو اپنی تھا ظت میں رکھے۔ اور مرحوم کو اسے جوار دحت میں جگہد ہے۔

م زامحوداحمه

اسی طرح حضورایدہ اللہ نے ایک نوجوان کی قرض سے امداد کرنیکے لئے سیٹھ صاحب کو ذیل کے مکتوب کے ذریعہ تج کی فرمائی:

قاديان

اس اكتوبر ١٩٢٧ء

مكرمى سيثهه صاحب

السلام علیم! ایک احمدی نوجوان جن کوایک انهم کام کے لئے جس میں جماعت کا بھی فائدہ ہے کچھرہ بیدی ضرورت ہے۔ اس وقت خزانہ کی حالت ایسی ہے کہ وہاں سے بھی رو پید نہیں دیا جاسکتا۔ میری اپنی حالت بھی الی نہیں کہ اس وقت میں رو پید دے سکوں ..... انہوں نے میری ہدایت کے ماتحت ایک جگہ وکالت کا کام شروع کیا ہے جہاں اگر وہ کامیاب ہوئیں تو سلسلہ کو بہت تقویت ہوگئی ہے۔ اپنے درمیانی عرصہ میں گذارہ کے لئے انہیں رو پیدی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ پاپنچ سورو پیداس شرط پرد سے سکیں کہ ایک سال کے بعد 50 رو پید ماہوار کر کے آپ کو واپس کر دیا جائے تو رو پید مہر بانی کر کے میرے نام ارسال کردیں۔ کیونکہ وہ نوجوان نہایت ہی شرمیلا ہے اور میرے سواکسی سے معاملہ نہیں کرنا چاہتا اس صورت میں آپ کا مقروض گویا میں ہی ہونگا۔ اگر پورا رو پید نہ دے سکیس تو جس قدر رو پید بھیج سکیں بھیج دیں۔ اللہ تعالی جزائے خیر دیگا۔ والسلام خاکسار

م زامحموداحمه

ایدریس مکرمی سیٹھ حسن صاحب احمدی

سودا گر بیره ی

ياد گيررياست حيدرآ بادوكن

حضرت امیرالمومنین ایدہ اللہ تعالی کوسیٹھ صاحب سے جوتعلق تھا۔ وہ مولوی عبدالرحیم صاحب نیر کے

ذیل کے مکتوب سے ظاہر ہے:

اخويم مكرم سلكم الله تعالى

قاديان

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانتذ

1/9/24

دھرم سالہ پہاڑ پرایک دن گفتگو میں مجھ سے ایبا ذہول ہؤا کہ میں سمجھا کہ آپ انتقال فرما چکے ہیں۔ ابعبدالحی کام کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ''مرحوم'' کالفظ بولا۔ اس پر حضور نے تعجب کا اظہار فرمایا۔ اور ایک صدمہ محسوں کیا۔ اس کے بعد آپ کا مسلکہ کار ڈ\* آگیا جس پر فرمایا اور لکھ کر بھیجا' و یکھئے مُر دے کس طرح زندہ ہوتے ہیں'۔ میں نے اس پر لکھ کر بھیجا' الحمد اللہ مسیحانفس اسے کہتے ہیں۔' حضرت نے آپ کی صحت اور مشکلات کے حل کے دعافر مائی۔

آپ کے مجوزہ ہوائی جہاز کاوفت آ گیا ہے۔مومن کی تحریک ضائع نہیں ہوتی۔حضرت اب چاہتے ہیں کہ ہوائی جہاز احمد ی خریدیں۔اللّٰہ تعالیٰ سامان مہیا کریں گے۔\*\*اصل کارڈ

\* نقل كارد: بم الله الرحمن الرحم . اليس الله بكاف عبده ،

بخدمت عالى جناب سيدنا حضرت خليفة أكميح الثاني ايده الله بنصره العزيز

السلام علیم ورحمۃ اللہ و بر کانۂ۔ چہار شنبہ کے روز میری لڑکی کی زیگی ہوئی۔ بچیفوت شدہ تھا۔حضور دعا فرماویں ۱۵/ اگست کوایک مقدمہ میں بحث ہے حضور کا میابی کے لئے دعا فرما کیں۔میری مالی حالت کمزور ہورہی ہے۔ تجارت تنزل میں ہے۔ اسباب دنیوی کا فور ہوگئے ہیں۔ تدبیریں بیکار ہورہی ہیں۔ صرف آقاکی دعا پر نظر ہے۔ مولا کریم اپنا خاص فضل فرمائے۔

طالب ِدعا

شيخ حسن احمدي يا د گير

\*\* اخویم سیٹھ محمد اعظم صاحب ذکر کرتے ہیں کہ سیٹھ صاحب مرحوم کی تجویز تھی کہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کے سفروں کے لئے ہوائی جہاز خرید اجائے۔ چنانچہ ۱۹۲۷ء کے قریب انہوں نے حضور سے اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ (مؤلف)

مرسل خدمت ہے۔

فقط آپ کامخلص عبدالرحیم نیر

# تقریب افتتاح مسجد لندن کی کارروائی کی اشاعت وغیره کیلئے چنده کی تحریک:

ذیل میں حضرت امیر المومنین اید ہ اللہ تعالی کے دومکتوب سیٹھ صاحب کے نام درج کئے جاتے ہیں جن پر حضور کے دستخط شبت ہیں۔ بیسلسلہ کی تاریخ کے لحاظ سے اہمیت رکھتے ہیں اور نفس مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے احباب اور جماعتوں کو حضور کے دستخط سے جمجوائے گئے ہونگے۔

### مکتوبنمبر1

تحمد ه و فصلى على رسوله الكريم

\_\_ بسم الله الرحمٰن الرحيم

يورك لينڈ ہال۔ ڈلہوزی

منام کرمی محتر می سینه هسن صاحب یادگیر ۵/۱۰/۲۲

کری ۔السلام علیم ورحمۃ اللہ وہرکاتہ ۔آپ نے اخبارات میں پڑھاہوگا کہ صحبہ احمہ بیاندن کا افتتاح نہایت شاندار طور پر ہو ا ہے۔گوامیر فیصل اس افتتاح پر بعجہ متعصب مسلمانوں اور وہ کنگ والوں کے ورغلا نے کے نہیں آئے۔گر پھر بھی چھلارڈ ۔ بارہ ممبر پارلیمنٹ اور گیارہ حکومتوں کے نمائند ہے اور مہاراجہ بر دوان اورا یک ہزار کے قریب آ دی انگستان کے چاروں طرف سے اس کام میں حصہ لینے کے لئے آئے ہیں۔ اور چارانگریزوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اسلام کی اشاعت کا ایک زبر دست سامان پیدا ہوگیا ہے۔ چنا نچہاس وقت بھی اخبارات سلسلہ کے متعلق مضمون لکھ رہے ہیں۔ چونکہ اس تقریب پر ایک خاص مضمون بذر بعیہ تارمیری طرف سے جانا ضروری تھا اور یہ بھی ارادہ ہے کہ ایک رسالہ جس میں مبعبہ اور انگلستان میں ہماری تبلیغی مسائل کی تاریخ ہواور اس کے ساتھ مبعبد لندن کے بنیا دی پھر رکھنے کے موقعہ کی تصاویر ہوں اور اب افتتاح کے موقعہ کی تصاویر ہوں اور اب افتتاح کے موقعہ کی تصاویر ہوں اور اب بڑات کے خوبیہ کی اس موقعہ پر جھہ لیا ہے۔شائع کیا جائے تا اس موقعہ پر جو لوگوں کی تصاویر ہوں جنہوں نے اس موقعہ پر جھہ لیا ہے۔شائع کیا جائے تا اس موقعہ پر جو افرا جات کے لئے جو ڈیڑھ ہزار کے قریب ہونگے میرا منشاء ہے کہ الگ چندہ کر لیا جاوے۔ یہاں ڈاہوزی میں جارے گھر کے لوگوں کا اور دوسرے دوستوں کا ایک سوپیاس جاوے۔ یہاں ڈاہوزی میں جارے گھر کے لوگوں کا اور دوسرے دوستوں کا ایک سوپیاس جاوے۔ یہاں ڈاہوزی میں جارے گھر کے لوگوں کا اور دوسرے دوستوں کا ایک سوپیاس جاوے۔ یہاں ڈاہوزی میں جارے گھر کے لوگوں کا اور دوسرے دوستوں کا ایک سوپیاس جاوے۔ یہاں ڈاہوزی میں جارے گھر

کے قریب ہوگیا ہے۔ میں آپ کے ذمہ تیں روپے کی رقم لگاتا ہوں۔ آپ یہ رقم جلد محاسب صدرانجمن احمد یہ قادیان کے نام ججوادیں اور کو بن پر لکھ دیں کہ سجد لندن کے متعلق ہے تا ایسانہ ہو کہ خزانہ کی کسی اور مدمیں داخل ہوجائے اور ساتھ ہی مجھے بھی اطلاع دے دیں کہ بیرقم بجوادی گئی ہے۔

والسلام مرزامحموداحر

#### مکتوب نمبر 2

بسم الله الرحمٰن الرحيم تحمد هُ وُصلى على رسوله الكريم برا در مكرم السلام عليم ورحمة الله وبركانة ُ

اس سال شوریٰ کے موقعہ پر فیصلہ ہوا تھا کہاڑ کیوں کے سکول اور بورڈنگ کی طرف جلد توجیہ کی جائے اوراس کے لئے عورتوں سے چندہ لیا جائے اور میں نے اس موقعہ پرتجویز کومنظور کرتے ہوئے فیصلہ کیا تھا کہ روپیہ عورتوں سے نہ لیا جائے۔ بلکہ مردوں سے چندہ خاص لیا جائے۔ تاعورتوں میں بیاحساس نہ ہو کہ ہماری تعلیم پر بھی مردخرچ کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔میراا ندازہ ہے کہ سکول اور بورڈ نگ کے لئے ( کیونکہ ہائی سکول مدنظررکھنا پڑے گا) انداز أساٹھ ہزار روپییزچ ہوگا جہاں تک میں سمجھتا ہوں تمیں ہزار کے قریب گورنمنٹ کی امداد ہوگی۔پس ہماری جماعت کواس غرض کے لئے تبیں ہزار روپیہ جمع کرنا ہوگا۔ چونکہ جماعت کی ضرور مات کے لئے ہمیں ہرسال چندہ خاص کرنا پڑتا ہے۔اس وجہ سے میں بیرمناسب نہیں سمجھتا کہ اس چندہ کی تحریک کروں اورسب کے لئے اس چندہ میں شامل ہونا ضروری قرار دوں ۔ بلکہ میں پیند کرتا ہوں کہ اپنے دشخطی خطوں کے ذریعہ سے صرف چندا حباب کوتح یک کروں اور وہ بھی اس طرح پرنہیں کہ جن دوستوں کومخاطب کیا جائے ان پر چندہ وا جب کر دیا جائے۔ بلکہان کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے کہا گروہ تح یک میں شامل ہونا عامیں یا شامل ہوسکیں تو شامل ہوں ور نہیں۔اس طرح بوجھ انہی لوگوں پریڑے گا جوخوثی ہے اس بوجھ کو برداشت کرنا پیند کریں گے اور جو بوجھ اٹھا سکنے کی قابلیت رکھتے ہو نگے۔ اور دوسرے چندوں براور عام جماعت براس کااثر نہ پڑےگا۔ میں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ اس سال قحط کے آثار ہیں اور زیادہ دوست خصوصاً زمینداراحباب حصہ کم لے سکیس گے۔اس لئے ایک سال میہ بوجھ نہ اٹھایا جائے۔ بلکہ اس سال صرف زمین خریدنے بربس کی جائے۔اور عمارت کے لئے آئندہ سال تحریک کی جائے جبکہاللّٰد تعالٰی کے فضل سے زیادہ مقدار میں دوست اس تح یک میں حصہ لے سکیں۔ اویر کی ضرورت کے علاوہ میں دواور ضرور توں کو بھی شامل کرنا جا ہتا ہوں۔اول توبیہ کہ چند ماہ سے ٹریکٹوں اور بریس کے ذریعہ سے پیغامیوں نے نہایت سخت پروپیکنڈہ سلسلہ کے خلاف شروع کر رکھا ہے اور اس کا خطرناک اثر پیدا ہور ہا ہے۔ بہت سی جماعتوں کی چھیاں آ رہی ہیں کہاس پر و پیگنڈہ کی وجہ سے غیراحمہ بوں میں تبلیغ رک گئی ہےاوراس امر کی اس قدر رپورٹیں آئی ہیں کہ ضروری ہے کہ اس پروپیگنڈہ کا مقابلہ کیا جائے ۔ پریس کے ذرابعیہ سے بھی اورٹر یکٹول کے ذرابعیہ سے بھی ۔ تا کہ لوگوں کومعلوم ہو کہ حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کا کیا مذہب تھا۔اورسب سے بڑھ کریہ ہے کہ بیلوگ غیراحمدیوں کو دھو کہ دے رہے ہیں یہ خود بھی ان کو جو کچھ بھتے ہیں ایسا خوشکن نہیں اور ان کاعمل اور ان کا قول مخالف ہے۔ دوسری ضرورت ہیہ ہے کہ اس سال زکو ہ کے فنڈیر بہت بوجھ پڑ جانے کے سبب سے بیفنڈ بالکل کمزور ہوگیا ہے۔اوراس بجٹ سے غرباء کی اس سال کی ضرورت پوری نہ ہوسکے گی۔ اس کے لئے بھی یانچ سات سوروپیری ضرورت ہوگی تاغر باءکو تکلیف نہ ہو۔ چونکہ غرباء کی امداد بھی مذہبی اصول سے خاص اور اہم ضرورت ہے اور اول درجہ کے فرائض میں سے ہے۔اس لئے اوپر کی دونو ں ضرور توں اور زمین کی ضرورت کو مدنظر رکھ کر پچھر قم اس چندہ میں سے ان دوضر ورتوں کے لئے منتقل کر دی جائے گی اور باقی زمین خرید نے پرخرچ کر دی جائے گی۔ میں نے ان دوستوں کے لئے جواس چندہ میں حصہ لینا چاہیں چار در جےمقرر کئے ہیں۔ایک بچاس رو بے کا۔ دوسرا سوکا۔ تیسرادوسو کا اور چوتھا تین سوکا۔ تا کہ جو دوست ا بنی خوثی سے حصہ لینا جا ہیں وہ اپنی طاقت کے مطابق اس میں حصہ لے تکیں ۔ میں امید کرتا ہوں کہا گرآ تے تحریک میں حصہ لے سکتے ہیں تو ضرور حصہ لے کر ثواب حاصل کریں گے۔ کیکن میں ایک امرایک دفعہ پھر کہد دینا جا ہتا ہوں کہ بیہ چندہ لازمی نہیں ہے۔اورضروری نہیں کہ آ باس میں ضرور حصہ لیں لیکن بیضروری ہے کہ اس خط کے پہنچنے پراگر آ پ نہ

بھی حصہ لے سکتے ہوں تو بھی مجھے اطلاع دے دیں تا کہ دفتر میں اندازہ رہے کہ س قدرر قم کی دوستوں سے امید کی جاسکتی ہے اور کام فوراً شروع کیا جاسکے اس طرح جوصا حب حصہ لینا چاہیں اُنہیں بھی چاہئے کہ فوراً اطلاع دیں کہ س قدرر قم وہ اس تحریک پرشامل کرسکیں گے۔ ہاں یہ یا درہے کہ اگر وہ وعدہ کریں تو اس کا دو ماہ میں پورا کرنا ضروری ہوگا۔ میں سب سے پہلے تو اب میں شامل ہونے کیلئے ایک سورو پید کا وعدہ اپنی طرف سے کرتا ہوں۔ والسلام خاکسار

> مرزامحموداحد المسيح الثاني ۲/۱۰/۲۸ خليفه الثاني

نوٹ: سیٹھ صاحب نے ہر دونح بکات بالا میں حصہ لیا۔

#### مج بيت الله:

اخویم مولوی محمد اساعیل صاحب و کیل واخویم سیٹھ عبد الحی صاحب نے سیٹھ صاحب اُ سے ذکر کیا کہ اب جنگ ختم ہونے کے بعد حالات اچھے ہوگئے ہیں۔ کیا آپ حج کے لئے جا کینگے۔ آپ نے عزم کرلیا اور حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں تار دیا کہ حج کو جانے کا ارادہ ہے۔ حضور مشورہ اور اجازت عنایت فرما کیں۔ حضور کی طرف سے تار آیا کہ حج پر جانے کی اجازت ہے۔ خط بھیجا جارہا ہے۔ چنانچہ بیخط درج ذیل میں۔

بیسیٹھ صاحب کے نام حضور کا آخری مکتوب ہے:

مكرمي سيته هسن صاحب

السلام علیکم ورحمته الله و برکانه ۔ آپ کا خط ملا اور بہضہ اور طاعون کاعلم ہوا۔ الله تعالی جماعت احمد بید کواس بلا سے محفوظ رکھے۔ عزیز ۔۔۔۔ کیلئے دعا کی گئی ہے کہ الله تعالی انہیں صحت بخشے آپ کے جج پر جانے کا بھی علم ہوا الله ۔۔۔ مبارک فرمائے۔ کم سے کم دو ہزار فی کس رقم ساتھ رکھ لینی جا ہے گچھ ہنڈی کی صورت میں اور پچھ نفذ الله تعالی آپ کے ساتھ ہوا ورسچا۔۔۔۔۔عطافر مائے۔
ساتھ ہوا ورسچا۔۔۔۔۔عطافر مائے۔
ساتھ ہوا ورسچا۔۔۔۔۔۔عطافر مائے۔
ساتھ ہوا ورسچا۔۔۔۔۔۔عطافر مائے۔

خاكسار

ایڈریس۔سیٹھ حسن صاحب میاد گیر حیدرآ بادد کن مرزامحمود احمد

اس وقت جج کے لئے نام درج کرانے اور ٹکٹ خریدنے کے لئے ریاست حیدرآ بادوالوں کے لئے مقررہ معیاد میں سے صرف ایک دن باقی تھا۔ تاروں کے ذریعہ انتظام کمل ہوا۔ قلت وقت کے باعث حضور کی مقررہ معیاد میں سے صرف ایک دن باقی تھا۔ تاروں کے ذریعہ انتظام کمل ہوا۔ قلت وقت کے ہا عث حضور کی ملاقات کے لئے نہ آسکے جس کا سارے سفر میں افسوس کے ساتھ ذکر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ واپسی پر پہلے قادیان جانا ہے پھروطن جا کینگے۔ آپ ۱۱/ اکتوبر ۱۹۲۵ء کواپنی اہلیہ محتر مہرسول بی بی صاحبہ اور اپنے داما داخو یم مولوی محمد اساعیل صاحب فاضل وکیل کے ہمراہ روانہ ہوئے اس سارے سفر کے حالات وفات تک اخویم موصوف کی زبانی درج کئے جاتے ہیں:

#### ورودمكه:

'' مکہ مکر مہ میں ہم رباط حسین بی میں تھہرے جو خانہ کعبہ سے بالکل قریب ہے۔ بیر باط یعنی صاحب مکہ مکرمہ میں تشریف لے جانے کے بعد زائد از ایک مہینہ بہت اچھی صحت کی حالت میں وہاں تھہرے رہے۔لیکن چونکہ آیٹ دومنزلہ بنگلہ پر رہتے تھے جہاں سے بوجہ بڑھا ہے کے چڑھنا اُتر نا دشوارتھا اور زیادہ پیدل چلنا بھی مشکل تھا۔اس لئے مکہ مرمہ کی اصطلاح شبری (یعنی چاریائی) پر بیٹھ کرخانہ کعبہ کو جایا کرتے تھے۔ جہاں چارعرب بدوی آپ اُ کواٹھا کر لے جاتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں کمزوروں کے لئے اس قتم کی سواری عام طور یر رائج ہے۔ویسے''عربیہ' یعنی ٹا نگے بھی ہیں۔لیکن کم۔پھرٹا نگےمسجد ترام تک پہنچا سکتے ہیں مگراندرنہیں جاسکتے ۔اندر جانے کے بعد چونکہ طواف کرنا بوڑھوں کے لئے پیدل چل کر مشکل ہوتا ہے۔اس لئے شبری پر ہی ضعیف اور بوڑ ھے طواف کرتے ہیں۔سیٹھ صاحبؓ نے بھی ہمیشہ ایسا ہی کیا۔ البتہ سب سے پہلاطواف پیدل چلتے ہوئے کیا اور کامل اطمینان کی حالت میں حجراسود کو بوسہ دیا۔اس وقت طواف کی جگہ زیادہ اژ دحام نہ تھا۔ پھرآ یا نے مقام ابراہیم اورمطاف کے دوسروں حصول برنفل پڑھے۔''ملتزم''سے چیٹ کر دعا کی' خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ ایک جگہ نماز کے لئے نثیبی حصہ میں بنائی گئی ہے وہاں بھی نماز پڑھی اور آب زمزم کئی مرتبہ بنتے رہے۔

''صفاومروہ میں''شبری''ہی پرآپ دوڑتے رہے۔ بقیہ طواف جوآپ نے مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران میں مختلف اوقات میں کئے وہ''شبری'' ہی پر بیٹھ کر کئے۔ بدوی عرب خود

''شبری'' کو لے کردوڑتے اور آ ہستہ چلتے دعا ئیں کرتے جاتے ہیں اور سیٹھ صاحب ہے بھی دعا ئیں کرتے جاتے ہیں اور سیٹھ صاحب ہے بھی ہر روز دعا ئیں کرتے جاتے ہے۔ اس طرح دوسرے تیسرے دن بھی ایک روز بعد بھی ہر روز آپ خانہ کعبہ جاتے ۔ بھی ظہر سے پہلے آ جاتے ۔ بھی عصر کے بعد جاتے شام کے پہلے آ جاتے 'اس طرح کامل اطمینان کے ساتھ فغل پڑھتے' بھی با واز بلند ہمیں ساتھ لے کر دعا ئیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں گیا کہ آپ ڈریتک خانہ کعبہ کود کھتے رہے ۔ اس طرح ہمیں بلاکسی جدوجہد کے اپنی نمازیں کامل اطمینان کے ساتھ علیحہ و معبد حرام میں پڑھنے کی توفیق ملتی رہی ۔ مکہ مرمہ و مدینہ منورہ میں کوئی شخص بنہیں ہو چھتا کہ آپ کیوں جماعت سے علیحہ و نماز پڑھتے ہیں ۔ کیونکہ و ہاں کسی کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ آپ کون ہیں اور کس رنگ میں ہیں ۔

''اس طرح ایک مہینہ سے زائد مکہ مرمہ میں رہے۔ اچھی صحت کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے سیٹھ صاحب کو منی ۔ مزدلفہ۔ عرفات میں حاضری اور کامل جج کا موقعہ عطا فرمایا۔ قیام مکہ مکرمہ میں آپ شماراہی دن علاوہ نمازاور دعا کے دین کی با تیں کرتے ۔ فرمایا کرتے تھے کہ میرا جج تو کیی ہے کہ خدا نے مجھے اس مقدس زمین میں پہنچا دیا۔ یہ جگہ رباط حسین بی جہال میں مراجج تو کیی ہے کہ خدا نے مجھے اس مقدس زمین میں پہنچا دیا۔ یہ جگہ رباط حسین بی جہال ہم گھرے ہیں یہاں بھی حضرت رسول کریم صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے بھرتے اُٹھتے بیٹھتے رہے ہیں۔ اس لئے آپ کسی گھڑی کو بھی ضائع نہ کرتے ۔ اکثر دفعہ مجھ سے اورا پنی اہلیہ سے فرماتے کہ آپ ان لوگوں کو جو ہمارے ساتھ جج کے سفر میں ہیں یا راستہ میں ملتے رہے ہیں تبلیخ احمہ یت کیا کریں۔ اور ہمارے سلسلہ کی کتابوں کے پڑھنے کے متعلق تح یک کریں۔ بعض دفعہ جب سیٹھ صاحب سے کہا جاتا کہ یہاں اور مدینہ منورہ میں سلسلہ کی علانے تبلیغ کی حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو فرماتے اللہ تعالی جلدوہ وقت لائے گائل چرے سیٹر میں ریل علانے جب ہمارے لئے یہ سب مشکلات دور ہوجائیں گی۔خود آپ گائمل پورے سفر میں ریل گاڑی جہاز موٹر بھی رہا کہ آپ کو جو خص بھی ملتا اس کو آپ گائی طرز پر کسی نہ کسی طرح کوئی سلسلہ کی بات تبلیغ کے رنگ میں ارشاد فرماتے۔

### مقدس سرز مین سے محبت:

"ایک دن فرمانے لگے کہ اس مقام کے آدمی تو آدمی ہمیں جانور بھی پیارے لگتے

ہیں۔ کیونکہ یہ ہمارے رسول کی تخت گاہ میں بسنے والے جانور ہیں۔اگر ہوسکے تو ہمیں یہاں کے چھوٹے بڑے جانورایک ایک ہندوستان لے جانے جائیں۔ میں جب بھی طائف کے انار مرسمی میٹھے کیمؤ چھوٹے چھوٹے کیلے لے جاتا اور کہتا کہ پیمیوے اس مقدس زمین کے ہیں تواس کوبطور نعمت الہی کے خیال فرماتے اور شکریدادا کرتے۔ ایک دن فرمانے گئے آپ کوشش کریں کہ عبدالحی اوراُس کی چھوٹی والدہ بھی حج کو آئیں اسی طرح میری اولا دکوبھی جج کی توفیق ملے۔وہاں آپٹے کے اہلبیت نے اس امر کا اظہار کیا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں یہال مشہروں تو آ یے نے بنس کے فرمایا کہ میں بھی آ ب کے ساتھ یہیں ر ہوں گا۔خدا کا کرنا ایساہؤ ا کہ بیوی تو ہندوستان واپس آ گئیں اورسیٹھ صاحبؓ ہمیشہ کے لئے مدینہ منورہ میں رہ بڑے ہ مکہ مکرمہ میں اور سفر کی دوسری جگہوں میں آ یا تا کثرت سے حضرت امیر المونین خلیفة المسیح الثانی کو یاد کرتے وہاں سے دعا کا خطاکھواتے خود كثرت سے تبجه ' نوافل اور ديگر نماز ول ميں اسلام کي تر قی ' حضرت امير المونين ايدہ الله تعالیٰ کی صحت و درازی عمراور جماعت یا دگیراور دوسری جماعتوں اور دوستوں کے لئے خاص طور پر دعا ئیں کرتے بھی خود بآواز بلند ہم کوانہی دعاؤں میں شامل کر لیتے بھی مجھے کہتے كه آپ با واز بلند دعا كريں \_ دن اور رات ميں اكثر قر آن بيا هتے درود اور ديگر دعاؤں كا التزام فرماتے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مختلف جگہ کا یانی تبرکات کے رنگ میں سیٹھ صاحب کوہم یلاتے رہے۔ایک دفعہ جب میں 'بیئر جعرانہ' کایانی لایا تو فرمانے گے کہ آپ آ بِ زمزم کے علاوہ اس یانی کو بھی ہندوستان لے جائیں اور بچوں کو پلائیں۔جوچیز آپ کو میں لا کر دیتا اُس کو بڑی خوشی سے استعال کرتے اور عاجز کو دعا دیتے۔

# وتثمن كى طرف سے مخالفت:

''دورانِ سفر جہاز میں ہماری زیادہ مخالفت ہوئی۔ابتداءاس قتم کے فتنہ کھڑے کرنے کی ہمارے بعض ساتھی غیراحمد یوں کی طرف سے ہوئی جس میں ہمارے قافلہ کے صدر نے جو ہمارے سلسلہ کا شدید دشمن تھا زیادہ حصہ لیا اور ان لوگوں کو مختلف جھوٹی باتیں بتا کر اور اشتعال دلاکر ہمارے خلاف اندرونی طور پر ورغلاتا رہا۔ چنا نچہ جدہ میں ہم سے پانچ ہزار روپیدنقذ لینے یا گرفتار کرائے جانے کی دھمکی کا منصوبہ باندھ کر ہمارے سفرے ایک ساتھی

حبیب صاحب معلم کواپنا ہمنوا کرنا چاہا۔لیکن بیمعلم باوجود ہم سے اختلاف رکھنے کے نہایت ہی شریف اور ہمدر دانسان نکلا۔جس نے ہماری بہت مدد کی اوراس کامنصوبہ خاک میں ملا دیا اورہمیں اس سے ہوشار رہنے کی تلقین کی لیعض دفعہ ان منصوبوں اور مخالفانہ حالات کود کچھ کرمیں سیٹھ صاحب رضی اللہ عنہ سے کہتا کہ آپ دعا فرما ئیں کہ کوئی فتنہ پیش نہ آئے اور ہماراج نہڑک جائے۔بعض لوگ اس قتم کی ریشہ دوانیاں کرکے ہمارے متعلق مٰہ ہی اعتقاد کے اختلاف کی بناء پر کچھالیی صورتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں جس سے حکومت پر یہ واضح کریں گویا قادیانی وہاں حج کونہیں آتے بلکہان کے پچھاور مقاصد ہیں وغیرہ ۔ تو آپ فرماتے کہ آپ چلتے چلے جائیں کوئی جج سے نہیں روکتا۔ بعض احقوں نے مکہ مکرمہ جیسی مقدس بہتی میں بیٹھ کر ہمارے متعلق بیہاں تک بکواس کی کہ گویا قادیانی نعوذیا اللہ حجر اسود جرانے آتے ہیں۔اس موقعہ پر مجھے بہت بنسی آئی اس مجلس میں منسی بنسی کوروک نہ سکا اور مجلس سے باہر چلا گیا۔ پھر مجلس ختم ہونے کے بعد میں نے مکہ کے مقامی چیدہ چیدہ لوگوں کو مجھایا کہ پیٹرافات ہیں میں بھی کٹر قادیانی ہوں۔ آپ ہمارے مل کود کیھئے ہم کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ پھرایک شخص نے ہماری مکہ مکرمہ سے واپسی پر کہا کہ واللہ آپ جیسی نمازیں آ ہے جیسی دعائیں اور کار خیر کرتے میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے۔اُس نے ساتھ ساتھ بہ بھی بات کہی کہ بیسب فتنہ ہندوستان سے آنے والے لوگ اٹھاتے ہیں۔ہم کو کیا معلوم تھا کہ آپ لوگ ایسے ہیں وہ ایک شریف آ دمی تھا اُس نے اس کے بعداس تتم کا ذکر ہی ترک کردیا تھا۔'

''نماز جمعہ بھی ہم نتنوں اپنی قیام گاہ پر ہی ادا کرتے ۔ سیٹھ صاحب ؓ نے دوران سفر میں مدرسہ صنعت وحرفت مدینہ منورہ وغیرہ پر ایک ہزار ریال سے زیادہ رقم تقلیم کی ۔ جج میں ہمارے ایک ہم سفر نواب چھاری سابق وزیراعظم حیدر آباد کے مرشد تا جی شاہ صاحب سے جو ہمارے سلسلہ اور جماعت کے کاموں سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے ہماری بڑی عزت کی اورکئی جگہ سیٹھ صاحب ؓ کی خدمت کی ۔ کوئی شخص ہماری بلا وجہ مخالفت کرتا تو اس کو روکتے ۔ ساری مخالفت ہماری اس بات پر ہموتی کہ ہم علیحدہ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں۔ اس پر بحث کا سلسلہ چل پڑتا۔ تا جی شاہ صاحب فرماتے تھے کہ میرے مرید کھڑت سے ساندھن پر بحث کا سلسلہ چل پڑتا۔ تا جی شاہ صاحب فرماتے تھے کہ میرے مرید کھڑت سے ساندھن

وآ گرہ ضلع میں ہیں۔ میں نے فتنہ ملکانہ کے وقت دیکھا کہ قادیانی حضرات نے بھوکے فاقے رہ رہ کر تبلیغ کر کے ارتداد ہے لوگوں کو بچایا' چنے کھا کھا کر گذارہ کیا۔ اُس وقت کوئی بھی مولوی ہمت نہ کرسکا بلکہ بعض تو آگرہ بیٹھے ہوئے پلاؤزردہ اُڑاتے رہے۔وہ سارے ساتھیوں کو بتاتے کہاختلاف عقیدہ علیحدہ چیز ہے۔ساتھ نمازیڑ ھنانہ پڑھنا اُن کی مرضی ہے۔ جباُن کا مذہبی عقیدہ ہے تو وہ اپنے اعتقاد برعمل کریں گے۔ ہرشخص کواختیار ہے کہ وہ اسے عقیدہ کے مطابق عمل کر ہے۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعوان وانصار بھی ان خالفیں کے زمرہ میں پیدا کئے۔جس سے ہماری ہرطرح نصرت غیبی ہوتی رہی۔اللہ تعالیٰ نے ہماری مدداس طرح بھی کی۔ کہ ہمارے جہاز ایس۔ایس انگلتان میں اہلسدت اورا ہلحدیث علیحدہ اذان دیتے اور علیحدہ باجماعت نماز اور جمعہ پڑھتے بعض دفعہ دلچیس واقعات ہوتے ۔ حنفی کہتے ہماراامام ہونا چاہئے ۔ اہل حدیث کہتے ہماراامام ہونا چاہئے۔ تہمی ایبا ہوتا کہ دونوں میں سے کوئی ایک مقدم ہوجاتا تو لڑائی ہوتی۔ میں ساتھیوں کے سامنے اس مسکلہ کے لئے ان کاعمل دلیل کےطور پیش کرتا۔ پھر جہاز میں ایسا بھی ہوا کہ سُنوں کا جلسہ ہوا۔سُنی مولوی کچھ بولا۔اہلحدیث لوگوں کی طرف سے اُس کی تقریر کوروکا گیا۔ جھگڑا ہوا اور ہم سب کومل کر جھگڑا نبیٹا نا پڑا۔ حاجی عزیز صاحب حیدر آباد والوں نے بھی بہت خدمت کی اور مدینہ منورہ میں سیٹھ صاحب کی عیادت کے لئے بار بار آئے۔

# مر كر فلسطين كي تبليغ احمديت:

" جگہ بہ جگہ معلوم ہوا کہ حیفا (فلسطین) سے احمدیت کے متعلق عربی رسائل وہاں پہنچتے رہتے ہیں۔ مخالفت ہندوستان (متحدہ) رہتے ہیں۔ مخالفت ہندوستان (متحدہ) کے مولو یوں کی پیداوار ہے۔ احمد یوں کو جج سے رو کنے والے نچلے طبقہ ہی کے لوگ نہیں ہیں بلکہ اعلے طبقہ کے لوگ بھی ہیں۔ اس کی وجہ سے عمومی مخالفت کا رنگ ہے۔ باتی وہاں کے ساکنین کوالیں دلچین نہیں کہ وہ حاجیوں سے پوچھتے رہیں کہ آپ سی عقیدہ کے ہیں کس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

# مرض الموت:

" ج كوجانے سے پہلے صحت كى خرابى كے باعث اور جلدى جج كوجانا طے ہونے كے باعث

قادیان جے سے قبل نہ جاسکے تو راستہ جرحضور کو یاد کرتے رہے کہ قادیان جانا تھا۔ جے ختم ہوتے ہی فرمانے گئے۔ سیدھا یہاں سے پہلے حضرت صاحب کے پاس جانا ہے اس کے بعد گھر جائیں گے۔ لیکن مکہ کرمہ میں دو تین روز بخار رہا۔ ڈاکٹر عبدالرحمٰن صاحب ہندی کا علاج شروع ہؤا۔ موٹروں کی باری دیر سے آنے کے باعث دیر ہوگئی تو فرمانے لگے اگر معلوم ہوتا کہ اتنی دیر لگے گی اور موٹروں کی اتنی تگی ہے تو ہم جمبئی سے موٹر لے آتے۔ مکہ معلوم ہوتا کہ اتنی دیر لگے گی اور موٹروں کی اتنی تگی ہے تو ہم جمبئی سے موٹر لے آتے۔ مکہ مدینہ کا سفر کر کے واپسی پر موٹر جمبئی چھوڑ کر ہندوستان چلے جاتے۔ بار بار کہتے کہ حضور کی خدمت میں دعا کے لئے خطاکھو۔ اسی بھاری کی حالت میں ساتھیوں کی وجہ سے مجبوراً ہمیں خدمت میں دعا کے لئے خطاکھو۔ اسی بھاری کی حالت میں ساتھیوں کی وجہ سے مجبوراً ہمیں مدینہ منورہ کا جلد سفر کرنا پڑا۔ آپ گوموٹر میں لٹاکر لے گئے۔ اور ۲۰ میں لہبا سفر تیسر بون تک دن رات کرنا پڑا۔ آپ گوموٹر میں لٹاکر لے گئے۔ اور ۲۰ میں دودھا ور مختلف یا قوتی اور یونا نی ادویات کا استعال کرایا گیا جوسا تھتیں۔

#### مدينه منوره مين ورود:

''بالآخر جب اس انہائی کمزوری کی حالت میں آپ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے جہاں سے رسول الدصلع کا روضہ نظر آتا ہے۔ آپ فریش اور موٹر میں لیٹے ہوئے تھا ٹھنے کی طاقت نہتی ۔ خوداً ٹھ کر بیٹے بھی نہ سکتے تھے کہ سارے موٹر والوں نے رسول الدسلع کا روضہ دکھے کر دور درج ھنا اور یارسول اللہ یارسول اللہ! کہنا شروع کر دیا۔ اور سب کے سب رونے گئے تو آپ بھی زارو قطار رونے گئے وہ ایک اونچا حصہ ہے جہاں سے مدینہ منورہ نشیب میں نظر آتا ہے۔ اُس کے تھوڑے بہت کا وہ جمال اللہ کہنا تارہ کے اللہ اخلہ ہے تا ہے۔ اُس کے تھوڑے بہت کا بھنے لگ گئے نقابت بھی بہت تھی سارے لوگ مدینہ منورہ کی ہوئے گئے ایک گھنٹہ تک انظار کرنا پڑا۔ این میں شہری جار پائی منگوائی گئی اور اُس کو میں چلے گئے ایک گھنٹہ تک انظار کرنا پڑا۔ این میں درود پڑھتے سلام کرتے 'غرض عجیب اٹھانے والے عروب آئے۔ 'شبری' پرآپ گوملہ یہ منورہ کے اندر داخل کیا گیا۔ آپ گلی آئکھوں روضہ مبارک کو دیکھتے اسی حالت میں درود پڑھتے' سلام کرتے' غرض عجیب کرب واضطراب اور عجیب خوثی کے عالم میں داخل ہوئے۔ آپ کوسیدھا باب عنبری کرب واضطراب اور عجیب خوثی کے عالم میں داخل ہوئے۔ آپ کوسیدھا باب عنبری کیں جو حیدر آبادیوں کے لئے مخصوص ہے اُتارا گیا گیا۔ آپ

اوروہاں آ یے ۳ سے کھنٹہ تک رہے۔ وہاں سے ڈاکٹر غلام احمد صاحب کے علاج کی سہولت کی خاطرر بإطافضل الدوله میں منتقل ہوئے ۔ دونوں رباطیں میجد نبوی کے بالکل قریب ہیں۔ جب رباط افضل الدوله کو جارہے تھے۔ سیٹھ صاحبؓ جاریا کی پر لیٹے لیٹے روضہ کرمہ کوسلام کرتے' دعا پڑھتے' درود پڑھتے جاتے۔ مدینہ منورہ کے ساکنین مردعورتیں اللّٰدشا فی اللّٰہ شافی کہتے کوئی کہتا ہندی حاجی ہندی حاجی ۔اللّٰد شافی 'مولا شافی' غرض عجیب نظارہ تھا۔ سيٹھ صاحب علاج علاوہ ڈاکٹر غلام احمرصاحب ساکن مدینہ منورہ ایک حکیم صاحب ساكن اجمير شريف نے بھى جن كا نام شفاءالملك تھا آخرى تين دن جمعه ـ. ہفته ــ اتواركيا ــ سیٹھ صاحبؓ کوجگر کی خرابی کا مرض تھا۔ اُس کے علاوہ بخار کا سلسلہ تھا۔ آخری تین دن تو آ یٹ نے بالکل سکوت میں گذارے۔جمعرات کواچھے ہو گئے تھے۔ کیڑے تبدیل کئے نئے کپڑے پہنائے۔اچھی ہاتیں کرتے رہے۔لیکن جمعہ سے بالکل فریش ہوگئے۔ حکیم خسر وشاہ نظامی صاحب ابن حکیم نابینا صاحب حیدر آباد نے بھی جوسلسلہ احمد بیرے مخالف ہیں۔ جمعہ کے روز جیار بجے سیٹھ صاحبؓ کود کھے کر مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپؓ زیادہ سے زیادہ پیرتک زندہ رہ سکیں گے۔ کیونکہ ایک ہاتھ کی نبض بوری طرح کامنہیں کرتی ۔ انہوں نے علاج نہ کیا۔ اسی طرح سلسلہ کے شدید خالف ڈاکٹر عبدالرحمٰن صاحب مونگھیری ساکن مدینه منوره نے بھی دیکھالیکن انہوں نے بھی علاج نہ کیا۔ جب مدینه منوره میں شدید بار ہوئے۔آخری گھ یوں اور آخری ایام کا سلسلہ چل رہاتھا۔ میں .....نے ذ کر کیا کہ آ ی سیاری سخت ہوگئ ہے بچوں کو تار دوں 'فر مانے لگے کہ مت دو بیچ گھبرا جائیں گے۔البتہ حضور کو دعا کا تاردو۔ چنانچہ میں نے مدینہ منورہ سے حضور کی خدمت میں سیٹھصاحتؓ کی شدیدعلالت کا ذکرکر کے دعا کا تاردیا۔

''آپ یاری کی حالت میں فرمایا کرتے تھے کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس پیر یا جمعہ کو جاؤں گا۔ چنانچہ جمعہ کو ہی آپ گی زیادہ سخت حالت بیاری کی تھی۔ ڈاکٹر نے مغرب کے وقت کہا کہ اب انہیں بلغم کی رکاوٹ کافی ہورہی ہے۔ اس لئے شاید رات یہ زندہ نہ رہ سکیں ۔ لیکن حکیم شفاء الملک اجمیری نے بعض دوائیں پلائیں اور روغن سینہ کی مالش کے لئے دیا۔ اس سے آپ گونیند آگئی۔ ایک رات قبل ہی سے ڈاکٹر غلام احمہ مالش کے لئے دیا۔ اس سے آپ گونیند آگئی۔ ایک رات قبل ہی سے ڈاکٹر غلام احمہ

صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اب آپ کی آخری گھڑیاں شروع ہیں۔ آپ تیاری کریں۔ ان کے ایسابار بار کہنے کے باعث میں سیٹھ صاحب کو کثرت سے دعائیں۔ سورۃ یاسین۔ قرآن شریف پڑھ کرسنا تا۔ بھی چار پائی پر بیٹھ کر حضرت سے موعود علیہ السلام کی دعائیں عربی اردو پڑھتار ہتا۔ بھی مسجد نبوی میں جاکر دعا کرتا۔ کاش! آپ کوصحت ہوجائے اور ایک نظر آپ کے در ناء ہندوستان میں آپ کو باصحت دکھ لیں۔ بھی کہتایا اللہ سیٹھ صاحب کی تمنا ایک نظر آپ کے در ناء ہندوستان میں آپ کو باصحت دکھ لیں۔ بھی کہتایا اللہ سیٹھ صاحب کی تمنا التواء ڈال غرض عجیب عجیب اضطرابی کیفیت میں آپ کو تنہایا کردعا ئیں کرتا۔

#### وفات وبترفين:

'' آخر مدینه منوره میں پہنچنے کے تیرهویں روز وقت وصال آپنچااور آپ نے بوقت مغرب جبکہ مؤ ذن مسجد نبوی میں اذان دے رہاتھا۔ مسجد نبوی کے قریب بمکان رباط افضل الدوله بروز پیر بتاریخ ۱۲محرم ۱۵ساھے بمطابق کا دسمبر ۱۹۳۵ء بعمر قریباً سو (۱۰۰) سال اپنی جان جان آفرین کے سپر دکر دی۔ انا لله و انا المیه راجعون۔

" مکہ مرمہ اور مدینہ منورہ میں ہمارے قافے والوں کی طرف سے ہماری کافی مخالفت مذہبی ہوئی۔ مدینہ منورہ میں بھی اندرو نی بیسیوں چیزیں مخالفت کی پیدا کیں۔ بعض دفعہ اس قتم کی اندلاعات بھی سیٹھ صاحب ؓ کے انقال سے پہلے ملتی رہیں گویا کہ وہ نعوذ باللہ سیٹھ صاحب ؓ کے انقال کے ساتھ احمد یوں کی تذکیل و تفحیک چاہتے تھے۔ خصوصاً اس رنگ میں کہ آپ جنت البقیع میں دفن نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ان کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیئے۔ ہمیں دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ موقعہ ملا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ہر رنگ میں حفاظت فر مائی۔ اور آپ ؓ کو باوجود اندرونی کینوں اور مخالفتوں کے در باررسول صلحم میں نہایت ہی عزت واحتر ام کے ساتھ داخل فر مایا۔ اور بیکام انہیں کے ذر بیجہ جواس قتم کی ریشہ دوانیوں میں گے رہے تھے سرانجام پایا۔ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر آپ ؓ کی وفات کے روز اور اگلے روز کافی رقم و پارچات صدقہ کے طور پر تھسیم کئے۔

''شرسورہ شریف جہاں وہ مقدس کنوال مسجد نبوی کا ہے جس سے نسل کا انتظام کیا جا تا ہے۔

آپ گوشس دیا گیااور حضور صلی الله علیه وسلم کے مزار مبارک کے سامنے مسجد نبوی کے اندر جالی مبارک سے ذرا فاصلہ پر مصلی امام پر بعد عشاء جنازہ ہؤا۔ مسجد نبوی میں نعش باب الرحمتہ سے داخل ہوئی اور بعد جنازہ باب جبرئیل سے جنت البقیع کولے جائی گئی۔ چونکہ میں تنہا تھا اس لئے نماز جنازہ ایک اور شخص حیدر آبادی نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں مؤذن صاحب مسجد نبوی اور مسجد نبوی کے حفاظت کرنے والے خواجہ سراء اور خدام لوگ تھے جن کی تعداد ۲۵٬۲۰ کے قریب تھی۔ مجھے اسلیکے کو دعا کے رنگ میں جنت البقیع میں قبر پر جنازہ کی ادائیگی کا موقعہ ملا۔

### مقام تد فين جنت البقيع :

''اہلبیت اطہاڑئے پیچے اور حضرت عثان کے مزار کے پیچیاے حصہ میں اس طرح گویا دونوں کے درمیان والی جگہ جنت البقیع میں تدفین عمل میں لائی گئی۔ قبر پہلے ہی سے تیار ہتی ہے کی جھے اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ زمین جنت البقیع کی بہت نرم ہے۔ چونکہ نعش کو تیزی کے ساتھ قبرستان میں لے جانے اور نہلانے اور تدفین کا کام کرنے کی عادت مدینہ کے ساکنین کو ہے اس لئے مغرب کے وقت انقال کے معاً بعد تین گھنٹہ کے اندرسب پچھمل ساکنین کو ہے اس لئے مغرب کے وقت انقال کے معاً بعد تین گھنٹہ کے اندرسب پچھمل موگیا۔ بعد میں حضرت امیر المونین ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے غائبانہ جنازہ قادیان میں پڑھایا۔''

آپؓ کی وفات کے متعلق الفضل میں ذیل کے نوٹ شاکع ہوئے: ''جناب سیٹھ شیخ حسن صاحب یاد گیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ اور جماعت حیدر

آباد کے اولین احمد بول میں سے تھے.....آپ جماعت حیدرآباد کے اخلاص و قربانی کا ایک نہایت عمدہ نمونہ تھے۔ بہت ہی متوکل اور خوبیوں والے بزرگ تھے۔ بہت ہی متوکل اور خوبیوں والے بزرگ تھے۔........ جماعت حیدرآباد کے لئے مرحوم کی وفات ایک نقصان عظیم ہے۔\*

<sup>\*</sup> الفضل جلد ٣٣ نمبر ٣٠ بابت ٢٦ د مبر ١٩٣٥ء - بينوك سينه محمد غوث صاحب عصاحبز اده اخويم سينه معين الدين صاحب قائد خدام الاحمدية حير رآباده كن كى طرف سے شائع ہوا ہے ۔ اس ميں سينه صاحب كے (باقى الكے صفحه پر)

## حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کے صحابی رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے قدموں میں:

حضرت سیٹھ شیخ حسن صاحب احمدی یادگیر جواسی سال جج کے لئے تشریف لے گئے تھا اللہ محرم ۱۳ سیٹھ شیخ حسن صاحب احمدی یادگیر جواسی سال جج کے جنت البقیع میں حضرت عنائ کی فحرم ۱۳ سیا ہجری بروز پیرمدینہ منورہ میں فوت ہوئے۔ جنت البقیع میں حضرت خلیفہ اس الثانی ایدہ قبر کے قریب وفن ہوئے۔ منی کے میدان میں ۱۰ اردی الحجہ کو حضرت خلیفہ اس الثانی ایدہ مقام رکن محرا العزیز کی صحت و درازی عمر کے لئے ایک دُنبہ صدقہ دیا اور مقام ابرا ہیم مقام رکن محرا سود۔ ملتزم خطیم عارح المسجد غروع وفات مسجد مزولفہ مقام ش صدر مسجد خفف۔ جبل عرفات مساجد سیدنا ابو بکر وعمر رضوان اللہ علیہا اجعین مسجد جن اور مدینہ منورہ میں مساجد خمسہ مسجد فتح مسجد سلمان فارس مسجد قبالہ مسجد قبا۔ مسجد نبوی۔ روضۂ مبارک الشہداء حضرت جز ہ ۔ متام شہادت دندان مبارک ۔ مسجد قبا۔ مسجد نبوی۔ روضۂ مبارک صلح اللہ علیہ وسلم۔ جنت البقیع۔ مسجد غمامہ اور دیگر مقامات مقد سہ و شعائر اللہ میں ہم نے حضور کی درازی عمر وفتو حات اسلامی کے حضور کی دندگی میں ہونے اور جماعت کی ترقی اور مبلغین کے لئے دعا کیں کیس اور نوافل پڑھے''۔

#### وفات کے متعلق رؤیا:

آپ نے وفات سے ہا اسال قبل خواب سنایا جو کہ پوراہؤا۔ فرماتے تھے کہ خواب میں ایک فرشتہ آیا او مجھ سے کہا کہ آپ کو خدا نے بلایا ہے۔ آپ تیار ہیں یا مہلت چاہتے ہیں؟ مئیں نے کہا کہ میں تیار ہیں تارہی ہوں۔ اس پر فرشتہ نے مجھا یک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ تمہاری قبری جگہ ہے کیاتم کو پیند ہے؟ مئیں نے کہا کہ میر ہے خدا کو جو پیند ہووہ ہی مجھے پیند ہے۔ اور فرمایا کہ خواب میں اس جگہ کی مٹی بجی ۔ وہ مٹی یہاں درکھنے میں نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں کی ہوگی۔ اور بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی نعماء دکھائی اور چکھائی ہیں۔ ان کی حقیقت میں بتانہیں سکتا۔ ایسے نظار ہے اور ایسے مزے میں نے نہ دنیا میں بھی دکھیے نے دہنیا میں بھی دکھیے نے دہنیا میں بھی دکھیے میں خور کے دریافت کرنے پر عرض کیا کہ میں انہیں نہیں جانتا تو حضور نے فرمایا آپ ان سے ملئے یہ ابراہیم۔ موسے عیسی (علیہم السلام) ہیں اور رخصت ہونے لگا تو فرمایا دوبا تیں یا درکھیں ایک تو یہ کہ جوکام آپ کرتے موسے عیسی (علیہم السلام) ہیں اور رخصت ہونے لگا تو فرمایا دوبا تیں یا درکھیں ایک تو یہ کہ جوکام آپ کرتے موسے عیسی (علیہم السلام) ہیں اور رخصت ہونے لگا تو فرمایا دوبا تیں یا درکھیں ایک تو یہ کہ جوکام آپ کرتے موسے عیسی (علیہم السلام) ہیں اور رخصت ہونے لگا تو فرمایا دوبا تیں یا درکھیں ایک تو یہ کہ جوکام آپ کرتے میں اسلام کا میں اسلام کا میں اسلام کا میں اسلام کی تو یہ کہ جوکام آپ کرتے کے دوبائیں کہ کہ کہ کہ کو اسلام کو تو کہ کہ کو دوبائیں کا درجائیں کرنے کی کہ دوبائیں کا درکھیں ایک کو دوبائیں کی کی دوبائیں کی کو دوبائیں کی کو دوبائیں کو دوبائیں کہ کو دوبائیں کی کی دوبائیں کی دوبائیں کہ کو دوبائیں کی کو دوبائیں کو دوبائیں کے دوبائیں کو دوبائیں کی کو دوبائیں کی کو دوبائیں کی کو دوبائیں کی کو دوبائیں کو دوبائیں کو دوبائیں کی کو دوبائیں کی کو دوبائیں کو دوبائیں کو دوبائیں کو دوبائیں کی کو دوبائیں کی کو دوبائیں کو دوبائیں کی کو دوبائیں کی کو دوبائیں کو دوبائیں

**بقیہ هاشیہ** : جدہ میں بیار ہونے اور وہاں سے علاج کے لئے مدینہ منورہ لے جانے کا ذکر ہے۔ جوسیٹھ صاحبؓ کے ہمسفر کے مذکورہ بالابیان کی رُوسے سہوہے۔ (مؤلف)

ہیں وہ جاری رکھیں (یعنی اشاعت دین کا کام) دوسرے میکہ آپ کا حشر ہمارے ساتھ ہوگا۔ سیٹھ صاحبؓ نے ان ایام میں وصیت تحریر کرائی اور ایسا انتظام کیا کہ بعد میں ورثاء میں کسی قتم کا اختلاف تر کہ کے متعلق پیدا نہ ہواور نہ کسی کا حق تلف ہو۔ اور جماعت یا دیر کو مملی اصلاح کی طرف توجہ دلائی تا کہ جماعت ترقی کرے اور فر مایا کہ یا دیر میں احمدیت کے ترقی کر جانے کی اللہ تعالی نے جھے گئی بارا طلاع دی ہے حتی کہ سوائے چندایک ضدی لوگوں کے وئی ہمی احمدیت سے باہر نہ رہے گا۔

جسمانی طور پرآپ آخضرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قُر ب میں دفن ہوئے اور موصی ہونے کی وجہ سے کتبدلگایا گیااس لئے آپ حضور کے ہر وزاوریدفن معی فی قبری کے مصداق علیہ السلام کے قرب میں مدفون شار ہوتے ہیں۔ صحابہ حضرت احدٌ میں سے صرف اور صرف آپ ہی کو یہ دونوں سعادتیں نصیب ہوئی ہیں۔ و ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء۔

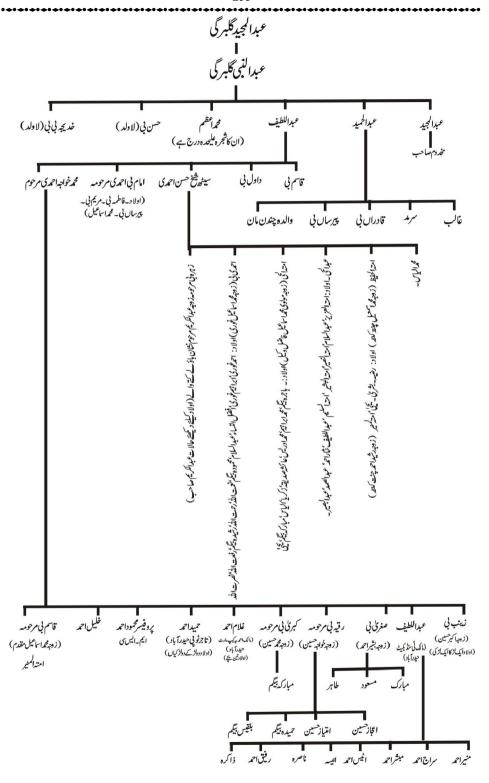

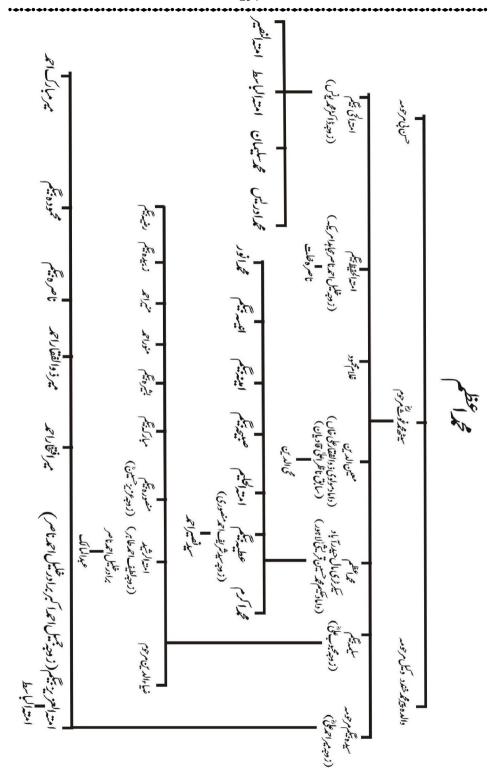

#### حوالهجات

بيان مكرم شيخ يعقوب علي صاحب عرفاني مندرجه الفضل جلد ٣٥ نبر ٨٥ بابت ١٠/١ريل ٢٥٠١ وصفحه \_1 الحكم جلد المبر ٢٥ (صفحه ٢ كالم ٣) بابت كادتمبر ١٩٠٠ -۲\_ الفضل جلده ۳۵ نمبر ۸ مابت ۱۱/۱۱ پریل ۱<u>۹۴۷ء</u>۔ \_٣ الفضل جلده۳نمبر۸۵ بابت ۱۰/ایریل ۱<u>۹۴۶</u>-\_6 الفضل جلد ۲۹ نمبر ۲۵۱ بابت ۵/نومبر ۱۹ ۱۱ بحواله الفضل جلد ۳۵ نمبر ۲۱۱ سیٹھ محمد غوث صاحب رضی اللہ عنہ کے فصل حالات کے لئے احباب الفضل جلد ۳۵ نمبر ۸۵ و ۸۹ و ۸۹ و ۱۲۱ بابت بيه 1913 (مضامين ازقلم مكرم عرفاني صاحب) كي طرف رجوع فرمايئ ـ الفضل جلد ٢٣ نمبر ١٦١ بابت ١٦/ جولا ئي ١٩٣٧ وعفير \_4 لائبرىرى كےافتتاح كاذكرالفضل جلدا ۳ نمبر ۲۰۲ بابت ۱۲۸ گست ۱۹۴۴ء میں مندرج ہے۔ سفرنامه ناصرمطبوعه واواء \_ \_^ دُّارُ ى بابت سفر دُّلهوزى حضرت امير المومنين ايده اللّه تعالى مندرجه الفضل جلد ٢ انمبر ١٠ بـ • ١٠ \_9

جولائی ۱۹۲۸ء صفحہ ۵

| • |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

# عبدالكريم صاحب حيدرة بإدى رضى الله عنه \*

#### خاندانی حالات اور ولادت:

یاد آیر (ریاست حیر آباددکن) میں جس کی موجودہ آبادی تجیس ۲۵ ہزار ہے۔ خاندانوں میں امتیاز و تعارف کے لئے مختلف نام رائے ہیں۔ ایک خاندان شخنہ کے نام سے معروف ہے۔ اس میں ۱۹۸اء کے قریب محلّہ آثار شریف میں عبدالرحمٰن صاحب کے ہاں عبدالکر یم صاحب پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا تا جر تھے۔ اونٹوں اور گھوڑوں پر مختلف مقامات پر مال لے جاتے تھے۔ کافی آسودہ حال تھے۔ آپ کے والد کیڑے کی تجارت کرتے تھے۔ لیکن احمدیت کی اطلاع پانے سے قبل فوت ہوگئے تھے۔ ان کی دو ہیو یوں میں سے زریم بی صاحب لا ولدر ہیں اور پیرساں بی صاحب زوجہ سیٹھ شخ حسن صاحب کی ہمشیرہ امام بی صاحب صاحب اولاد ہوئیں۔ جیسا کہ گذشتہ اور اق میں ذکر ہو چکا ہے۔ سیٹھ شخ حسن صاحب رضی اللہ عنہ نے نصف لا کھر و پیہ کے ذاتی صرفہ سے بہت سے طالب علم و لکھوں کو قادیان میں تعلیم دلانے کیلئے بھوایا چنا نچے سب سے اول عبدالکر یم صاحب ہو بھوایا اور اس دور افرادہ علاقہ کے لئے اللہ تعالی نے ایک عجیب نشان ظاہر فر مایا۔ عبدالکر یم صاحب ہیں قادیان آئے تھے۔ چنا نچہ حضرت مفتی محمصادق صاحب رسال تعلیم الاسلام جلدانمبر ۲ صفحہ ۲۲۸ بابت دسمبر ۲۰۹۱ء میں فر ماتے ہیں کہ د تعلیم کیلئے ایک حیدری آبادی طالب علم آیا ہوا ہے 'وہ طالب علم یہی عبدالکر یم تھے۔

#### سگ گزیدگی اورآ ثار جنون کاظهور:

خواجه عبدالرحن صاحب ناس سلط مين تحريفر مايا جوخلاصتاً درج كياجاتا ب:

ایک روز جبکہ ہم طلبا تعلیم الاسلام ہائی سکول کے اس وقت کے بورڈنگ کے حون میں کھیل رہے تھے کہ اجانگ بورڈنگ کے فربی پھاٹک سے جو کہ میاں شیر محمد صاحب دکا ندار کی دکان کے پاس ہے۔ایک باؤلا کتاصحن میں گھس آیا۔ پھاٹک سے ایک جریب بجانب شرق خاکسار راقم کھڑا تھا جب میں نے کتے کودیکھا تو چاہا کہ آگے بڑھ کراُسے ماروں لیکن کسی وجہ سے میں رُک گیا۔اس سے آگے نصف جریب کے فاصلہ پرمیرے کلاس فیلو اخویم مکرم ڈاکٹر گو ہرالدین صاحب کھڑے تھے۔انہوں نے پیچھے ہٹ کراپنے آپ کو بچالیا۔ کتا سیدھا آگ بڑھتا گیا یہاں تک کہ اس جگہ جا پہنچا جہاں اب مدرسہ احمد ہیو بورڈنگ کا کنواں ہے۔وہاں بہت سے لڑکے کھیل

<sup>۔</sup> \* ماخذ کے ذکر کے بغیر جو حالات درج ہیں وہ آپ کے ہم زلف اخو یم مولوی محمد اساعیل صاحب فاضل وکیل یاد گیرسے حاصل ہوئے ہیں۔(مؤلف)

رہے تھے۔ ان میں سے کتے نے عبدالکریم صاحب مرحوم پر حملہ کرکے زخمی کردیا۔سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فداہ امی وابی کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو حضور نے منتظمین کے ذریعہ علاج کے لئے عبدالكريم صاحب كوكسولى بجحوا ديا\_ان كوسك ديوانه سے معمولي خراش آئي تقى \_اس لئے جب دوسروں كوعلاج كے لئے کسولی روانہ کیا گیا توان کے متعلق افسران متعلقہ میں اختلاف ہؤ البعض کہتے تھے کہ کتے نے کا ٹانہیں نامعلوم خراش آئی ہے اس لئے جیجنے کی ضرورت نہیں ۔لیکن انہیں احتیاطاً بھیج دیا گیا۔علاج ہوجانے کے بعد عبدالكريم صاحب کامل صحت یا ب ہونے پر قادیان واپس آ گئے اور ہمارے ساتھ بورڈ نگ میں مثل سابق رہنے گئے۔ مکرم مولوی عبدالرحمٰن صاحب جٹ فاضل امیر جماعت احدیدقادیان فرماتے ہیں کہ ایک روز ظہریا عصر کے لئے مکیں' عبدالكريم صاحب اور ديگر بورڈران واٹر ہاؤس میں وضوكررہے تھے تو عبدالكريم احيا نك يانى سے ڈركر چونك یڑے اور کہنے لگے کہ مجھے یانی سے ڈرلگتا ہے۔اس کی اطلاع سپر نٹنڈنٹ صاحب بورڈنگ کی وساطت سے حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كي خدمت ميس پهنچائي گئي تو حضورٌ نے ہيڑ ماسٹر حضرت مولوي شيرعلي صاحبٌّ كو فر مایا کہ وہ تار دے کر کسولی کے ڈاکٹروں سے دریافت کریں اورعبدالکریم صاحب کو دوسروں سے علیحدہ رکھنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچے انہیں سید محمعلی شاہ صاحب مرحوم کے چوبارہ برخا کسار کے ماموں برکت علی صاحب (برادر حافظ حاماعلی صاحب رضی اللّه عنه ) کی زیرنگرانی رکھا گیا۔وہ ان دنوں بورڈ نگ میں بطورخادم کام کرتے تھے۔ہم مرض کی وحشت اورخوف کی وجہ سے عبدالکریم کو دور سے ہی دیکھتے تھے اور قریب نہیں جاتے تھے۔ کسولی سے مایوس کن جواب آیا۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام نے کوئی دوا تجویز فرمائی جس سے انہیں کثرت سے یا خانے آئے جس سے وہ نڈ ھال ہوکر بے ہوثی کی ہی حالت میں رہتے تھے۔ دوتین روز بعد جب جسم میں کچھ توانائی آئی تو معلوم ہوا کہان کی مرض کا فور ہو چکی ہے۔

#### خواجه عبدالرحمان صاحب فرماتے ہیں:

'' مرم معظم ماسڑ عبدالرحلن صاحب بی۔اے (سابق سردار مہر سنگھ) نے ہمیں عبدالکریم کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ مبادا کہ سی کوان سے نقصان پہنچ۔ جب سیدنا حضرت مس موعود علیہ الصلو ق والسلام کی خدمت میں اس بات کی اطلاع کی گئی تو سب سے پہلے حضور گنے معالجین کو حکم دیا کہ کوئی مہلک دوائی نہدی جائے۔ کیونکہ جب ہلکاؤ کی بیاری ہوجاتی ہے تو چونکہ بید مرض لا علاج ہے لوگوں کو نیز مریض کو تکلیف اور دُ کھ سے بچانے کے لئے ڈاکٹر ایسا کرتے ہیں۔ پھرعبدالکریم صاحب کو علیحدہ رکھنے کے لئے تجویز کی گئی۔ مرم

سید محمط علی شاہ صاحب مرحوم ساکن قادیان کے مکان کے بالائی حصہ میں جہاں پہلے "الحکم" کا دفتر ہوتا تھا عبدالکریم صاحب مغفور کی رہائش کے لئے تجویز ہؤا۔اوران کووہاں منتقل کردیا گیا۔اخویم مکرم سیدولی اللہ شاہ صاحب (حال ناظر دعوت و تبلیغ) اور خاکسار کو کہ ہم دونوں نے برضاء خود خدمات پیش کی تھیں۔ پہرہ پرلگایا گیا۔

''جبان کوباؤ کے گئے نے کا ٹاان کی عمر کا۔ ۱۸سال کی ہوگی۔ جب مرحوم کو ہلکاؤہؤاتو ذراسی آ ہٹ سے چونک پڑتے۔ سانس مشکل سے آتا تھا۔اور پانی سے ڈرتے تھے اور ذرا سے شور سے سخت مضطرب ہوجاتے تھے۔\*

محترم بھائی محمود احمد صاحب موصوف (سابق مالک احمد بیمیڈیکل ہال قادیان) سرگودھا سے تحریر کرتے ہیں کہ''عبدالکریم (صاحب) کا بوقت دورہ دیوانگی میں بھی تیار دارر ہاہوں۔''

#### حضرت مسيح موعود كى شفقت:

اس دور افتادہ علاقہ کے طالب علم کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام' حضرت مولوی نور اللہ بن صاحب (خلیفۃ المسیح الاول ) بلکہ تمام احمد یوں کے قلوب میں جواضطراب اور درد کی کیفیت پیدا ہوئی وہ کل مومن اخوۃ کا ایک ایمان افز انظارہ تھا۔اوریہ حقیقت ہے کہ ایسے نظارے سوائے مومنوں کی اس جماعت کے آپ کواس زمانہ میں اور کہیں نہیں ملیں گے۔موقر اخبار الحکم رقمطر ازہے:

"۲ فروری ۔ آج نماز ظہر کے بعد مدرسة تعلیم الاسلام کے ایک طالب علم کے متعلق جس کو کچھ عرصہ سے سگ دیوانہ یعنی ملکے کتے نے کاٹا تھا معلوم ہؤا کہ اُس میں اس بیاری کے آثار ظاہر ہوگئے ہیں۔ حضرت اقدس مسے موعود علیہ السلام کوخبر کی گئی تو آپ بڑے اضطراب سے دعاود واکرنے گئے اور بارباراُس کی خبر گیری فرماتے تھے۔

''نمازعصر کے بعد حضرت حکیم الامۃ جبکہ بڑی مسجد میں قر آن کریم کا درس فرمار ہے تھے۔ حضرت اقد سیم سے موعود علیہ السلام نے اُن کو دوائی اُس طالب علم کے لئے بھیجی کہ یہ دوائی اُس کو کھلا وُ۔ حضرت حکیم الامۃ نے حاضرین کو فرمایا کہ دیکھو خدا کے مامور میں کس قدر خلقت اللہ پر شفقت ہے۔ الغرض ہرایک احمدی فرد میں اُس طالب علم کے لئے ایک ورد تھا

<sup>\*</sup> خواجہ صاحب کے تمام اقتباسات آپ کے مضمون بعنوان''عبدالکریم صاحب مرحوم آف یاد گیرکا ذکر'' مندرجہ الفضل جلد ۲۱ نمبر۱۳۰ ابابت ۲۷ فروری ۱۹۳۴ء سے ماخوذ ہیں۔خواجہ صاحب ان دنوں بمقام کرناہ (کشمیر) میں رہے آفیسر تھے۔تقسیم کے بعد کشمیر کے پراوشل امیر رہے۔افسوس کہ بتاریخ ۸ دسمبر ۱۹۵۰ء کووفات پاچکے ہیں۔اناللہ واناالیہ راجعون۔(مؤلف)

اوردعا کرتے تھے۔

#### نشان الہی کے متعلق حضور کا بیان:

عبدالکریم صاحبؓ کی بیاری اور اس سے حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا سے شفاء یا بی ایک عظیم الثان نشانِ الٰہی تھا اورا حیاءموتی کارنگ رکھتا تھا چنانچہ حضورٌ تحریر فرماتے ہیں:۔

(۵) پانچواں نشان جو ان دنوں میں ظاہر ہوا وہ ایک دعا کا قبول ہونا ہے۔ جودر حقیقت احیاۓ موتی میں داخل ہے۔ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ عبدالکریم نام ولد عبدالرحمٰن ساکن حیدر آباددکن ہمارے مدرسہ میں ایک لڑکا طالب العلم ہے۔ قضاء قدر سے اس کوسگِ دیا۔ چندروز تک اس کا کسولی دیانہ کاٹ گیا۔ ہم نے اس کو معالجہ کے لئے کسولی بھیجے دیا۔ چندروز تک اس کا کسولی میں علاج ہوتا رہا۔ پھر وہ قادیان میں واپس آیا۔ تھوڑے دن گذر نے کے بعداس میں وہ تار دیوانگی کے ظاہر ہوئے جود یوانہ کتے کے کاٹنے کے بعد ظاہر ہوا کرتے ہیں اور پانی سے ڈر نے لگا۔ اورخوفناک حالت پیدا ہوگئی۔ تب اس غریب الوطن عاجز کے لئے میرادل سخت بے قرار ہوا اور دعا کے لئے ایک خاص توجہ پیدا ہوگئی۔ ہر ایک شخص سمجھتا تھا کہ وہ غریب چند گھنٹہ کے بعد مرجائے گانا چاراس کو بورڈ نگ سے باہر نکال کر ایک الگ مکان غریب چند گھنٹہ کے بعد مرجائے گانا چاراس کو بورڈ نگ سے باہر نکال کر ایک الگ مکان میں دوسروں سے علیحدہ ہر ایک احتیاط سے رکھا گیا اور کسولی کے انگریز ڈ اکٹروں کی طرف سے میں دوسرول سے علیحدہ ہر ایک احتیاط سے رکھا گیا اور کسولی کے انگریز ڈ اکٹروں کی طرف سے میں دوسرول سے ایک کہ اس حالت میں اس کا کوئی علاج بھی ہے۔ اس طرف سے تار بھیجے دی اور پوچھا گیا کہ اس حالت میں اس کا کوئی علاج بھی ہے۔ اس طرف سے تار بھیجے دی اور پوچھا گیا کہ اس حالت میں اس کا کوئی علاج بھی ہے۔ اس طرف سے تار بھیجے دی اور پوچھا گیا کہ اس حالت میں اس کا کوئی علاج بھی ہے۔ اس طرف سے تار بھیج

یذربعہ تار جواب آیا کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ۔گراس غریب اور بے وطن لڑ کے کے لئے میرے دل میں بہت توجہ بیدا ہوگئی اور میرے دوستوں نے بھی اس کے لئے دعا کرنے کے لئے بہت ہی اصرار کیا۔ کیونکہ اس غربت کی جالت میں وہ لڑ کا قابل رحم تھا۔اور نیز دل میں یہ خوف پیدا ہؤا کہ اگر وہ مرگیا تو ایک برے رنگ میں اس کی موت شات اعدا کا موجب ہوگی۔ تب میرا دل اس کے لئے سخت درداور بے قراری میں مبتلا ہؤا۔اور خارق عادت توجہ پیدا ہوئی جواینے اختیار سے پیدانہیں ہوتی بلکمحض خدا تعالی کی طرف سے پیدا ہوتی ہےاوراگر پیدا ہوجائے توخداتعالی کے اذن سے وہ اثر دکھاتی ہے کہ قریب ہے کہ اس سے مردہ زندہ ہوجائے ۔غرض اس کے لئے اقبال علےاللّٰہ کی حالت میسر آ گئی۔اور جب وہ توجہ انتہا تک پہنچ گئی اور درد نے اپنا پورا تسلط میرے دل پر کرلیا تب اس بیار پر جو در حقیقت مردہ تھا اُس توجہ کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے اور یا تو وہ پانی سے ڈرتا اور روشیٰ سے بھا گتا تھااور یا بکدفعہ طبیعت نےصحت کی طرف رخ کیااوراس نے کہا کہاب مجھے یانی سے ڈرنہیں آتا۔ تب اس کو یانی دیا گیا تواس نے بغیر کسی خوف کے بی لیا بلکہ یانی سے وضوکر کے نماز بھی پڑھ لی اور تمام رات سوتا رہااورخوفنا ک اور وحشیانہ حالت جاتی رہی یہاں تک کہ چندروز تک بکلی صحت یاب ہوگیا۔ میرے دل میں فی الفور ڈالا گیا کہ بیہ د یوانگی کی حالت جواس میں بیدا ہوگئ تھی بہاس لئے نہیںتھی کہوہ دیوانگی اس کو ہلاک کرے بلکہاس لئے تھی کہ نا خدا کا نشان ظاہر ہو۔ اور تج یہ کارلوگ کہتے ہیں کہ بھی دنیا میں ایسا د کھنے میں نہیں آیا کہالیی حالت میں کہ جب کسی کو دیوانہ کتے نے کاٹا ہواور دیوانگی کے آ ثار ظاہر ہو گئے ہوں پھر کوئی شخص اس حالت سے جانبر ہو سکے اور اس سے زیادہ اس بات کا اور کیا ثبوت ہوسکتا ہے کہ جو ماہراس فن کے کسولی میں گورنمنٹ کی طرف سے سگ گزیدہ کے علاج کے لئے ڈاکٹر مقرر ہیں انہوں نے ہمارے تار کے جواب میں صاف لکھ دیا ہے كەاپكوئى علاج نہيں ہوسكتا۔

''اس جگہاس قدر لکھنارہ گیا کہ جب میں نے اس لڑکے کے لئے دعا کی تو خدانے میرے دل میں القاکیا کہ فلاں دوادین چاہئے۔ چنا نچہ میں نے چند دفعہ وہ دوا بیار کودی۔ آخر بیارا چھا ہوگیا یا یوں کہو کہ مردہ زندہ ہوگیا اور جو کسولی کے ڈاکٹروں کی طرف سے ہماری تار کا جواب آیا تھا ہم ذیل میں وہ جواب جوانگریزی میں ہے معدر جمہ کے کھودیتے ہیں اور وہ بیہے:

FROM STATION TO STATION

**KASAULI BATALA** 

FROM PERSON TO PERSON

**PASTEUR** SHER ALI KADIAN

SORRY NOTHING CAN BE DONE FOR ABOUL KARIM

فرام شیشن کسولی (انگرېز يالفاظ ار دومين) ٽوسٽيشن بڻاله

ٹویرسن شیرعلی قادیان فرام بیسٹور سارى نەتھنگ كىن بى دُن فارعبدالكرىم

مقام بٹالہ ازمقام کسولی

از جناب پیسٹور بنام شرعلی قادیان

''افسوس ہے کہ عبدالکریم کے واسطے کچھ بھی نہیں کیا جاسکتا''۔

''اور دفتر علاج سگ گزیدگان سے ایک مسلمان نے متعجب ہوکرکسولی سے ایک کارڈ بھیجا ہے جس میں لکھا ہے کہ' سخت افسوس تھا کہ عبدالکریم جس کودیوانہ کتے نے کا ٹاتھااس کے اثر میں مبتلا ہوگیا۔گراس مات کے سننے سے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ دعا کے ذریعہ سے صحت ماں ہوگیا ۔ابیا موقعہ جانبر ہونے کا بھی نہیں سُنا ۔ بہ خدا کافضل اور بزرگوں کی دعا کا اثر

ے۔الحمدللہ۔راقم عاجز عبداللہ از کسولی'' سو

#### ایک اورنشان الہی کے گواہ

بر جمه

حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام تحرير فرماتے ہيں:

"(۷) ساتوان نثان ۲۸ فروری <u>۱۹۰۶ء کومی</u> کویه الهام ہوا۔ سخت زلزله آیا اور آج بارش بھی ہوگی۔خوش آمدی نیک آمدی۔ چنانچہ یہ پیشگوئی صبح کوہی قبل از وقوع تمام جماعت کو سنائی گئی اور جب بیرپشگوئی سنائی گئی بارش کا نام ونشان نہ تھا۔اور آسان پرایک ناخن کے برابر بھی بادل نہ تھااور آ فتاب اپنی تیزی دکھلا رہا تھااور کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج بارش بھی ہوگی اور پھر ہارش کے بعد زلزلہ کی خبر دی گئی تھی۔ پھرظہر کی نماز کے بعد یکد فعہ یا دل آ یا اور ہارش ہوئی اور رات کو بھی کچھ برسا اور اُس کی رات کو جس کی صبح میں ۳/ مارچ ہے۔ ۱۹ کی تاریخ تھی زلزلہ آیا جس کی خبریں عام طور پر مجھے پہنچے گئیں ۔پس اس پیشگو کی کے دونوں پہلو

تین دن میں پورے ہو گئے ۔ "مم

حضور نے قبل از وقت پیشگوئی سنے والے سواصد کے قریب احباب کے اساء درج فرمائے ہیں۔

اس زمرہ میں حضرت مولوی نور الدین صاحب (خلیفۃ اس الاولؓ) حضرت صاحبز ادہ مرزائحود احمد صاحب (خلیفۃ اس الاولؓ) حضرت صاحب الله تعالی ) حضرت نانا جان میر ناصر نواب صاحب ٔ ۔حضرت مولوی شیر علی صاحب ۔حضرت مولوی سرورشاہ صاحب اور حضرت مفتی محمد صادق صاحب صاحب ۔حضرت مولوی سرورشاہ صاحب اور حضرت قاضی امیر حسین ؓ صاحب اور حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنین کے اساء بھی ہیں ۔قبل از وقوع اس الہام کے سننے کی شہادت کے طور پر احباب سے دستھ لیے گئے تھے۔ چنانچہ اُن میں 'عبد الکریم' کانام بھی شامل ہے ۔ کیا ہی مبارک ہیں وہ اصحاب الصَّف جو حضرت بروز محمد اق یون میں فیری النسم صل علیہ اوبارک وسلم کی زبان مبارک ہیں وہ اصحاب الصَّف جو حضرت بروز والے موعود اور موعود بھی موعود اقوام عالم کے منہ سے شبح وشام تازہ بتازہ کلام الٰہی سنتے تھے جوان کے سامنے پورا ہو کے موران کے از دیا دایمان کاباعث بنیا تھا۔ یہ پیارائی و مفارقت دے رہے ہیں ۔قدیم ترین صحابہ میں سے تو صرف اس کے فیض یا فتہ حواری۔ اس کے فیض یا فتہ حواری۔ اس کے شیدائی اور اس کے پر وانے جلد جلد جمیری داغ مفارفت دے رہے ہیں۔قدیم ترین صحابہ میں سے تو صرف کے فیوض سے زیادہ صحاب کردے اور جمیں اُن کے فیوض سے زیادہ سے زیادہ مستفیض ہونے کی تو فیق عطافر ما۔ آئین ۔اب ہمارک دور کولمباکردے اور جمیس اُن کے فیوض سے زیادہ سے تیارہ کی تو فیق عطافر ما۔ آئین ۔اب ہمارے لئے بیام رباعث تسکین ہے کے فیوض سے زیادہ سے زیادہ مستفیض ہونے کی تو فیق عطافر ما۔ آئین ۔اب ہمارے لئے بیام رباعث تسکین ہے

\*پینٹان ایک ہی عبارت میں بدرجلد ۲ نمبر ۱۰ (صفحه ۱) بابت کے مارچ کے ۱۹ وار انمبر ۸ (صفحه ۱) بابت ۱۰ مارچ کے ۱۹ وار هیقة الوقی (صفحه ۵۸ تا ۸۹ میں درج ہے۔ اخبارات مذکورہ میں بوجہ عدم گنجائش گواہوں کے اساء کا ایک حصہ درج نہیں ہو اور چونکہ هیقة الوقی میں چالیس کے قریب طالبعلموں کے نام ایک ہی جگه درج ہیں اور بیا الہام ۲۸ فروری کے ۱۹۰۶ کو پوراہو نے پر البهام قبل از وقوع سُننے والوں کے دسخط کئے ۔ اور اس ماہ فروری میں سبگ دیوانہ والانشان ظاہر ہو اتھا۔ اس کئے جھے خیال آیا کہ گواہوں میں ''عبدالکریم'' سے گئے ۔ اور اس ماہ فروری میں سبگ دیوانہ والانشان ظاہر ہو اتھا۔ اس کئے جھے خیال آیا کہ گواہوں میں ''عبدالکریم' سے شاید یہی عبدالکریم مراوی ذوالفقارعلی خاص دیوانہ والانشان ظاہر ہو اتھا۔ اس کے جھے خیال آیا کہ گواہوں میں ''عبدالکریم' سے شاید یہی عبدالکریم ما حب سابق ناظر اعلیٰ صدر المجمن احمد بیقاد بیان وسابق ناظم تحریک جدید قادیان کو فہرست دکھائی۔ انہوں نے بتایا کہ عبدالکریم صاحب حیور آبادی ان کے ہم محتب تھے۔ اور اس نشان کے گواہوں میں انہی کا نام درج ہے نہ کہ کہ عبدالکریم کا حبور میں انہی کا نام درج ہے نہ کہ کہ واور کی بیاں نوت درج کے بیانات درج کرا تم واور '' کو ہر دین صاحب میڈ یکل آ فیسر بہقام ٹن ضلع انک (سابق ملازم ہر ماور بر اور داور دور کرم حافظ تھا تھا گی صفحہ پر) اسپور مواور دور کے بیانات درج کرتا ہوں ۔ مکرم ڈاکٹر گو ہر دین صاحب میڈ یکل آ فیسر بہقام ٹن ضلع انک (سابق ملازم ہر ماور برادر کرم حافظ تھا مین صاحب رضی اللہ عنہ ) اسپؤ مکتوب مور دور المحد خیور میں انہوں کرم حافظ تھا میں صاحب رضی اللہ عنہ ) اسپؤ مکتوب مورد اللہ اللہ عنہ ) ایپؤ مکتوب مورد مورد اللہ کا میں تحریر مورد کی بیانات درج کرتا ہوں ۔ مکرم ڈاکٹر گو ہر دین صاحب میڈ پر فرا تے ہیں:۔ (بقید حاشیا گی صفحہ پر)

کہ ہم خلافت راشدہ سے مستفید ہور ہے ہیں۔اورخلافت راشدہ نورنبوت کے انتشار اور زمانہ برکات نبوت کے امتداد کا موجب ہوتی ہے اور اب تو مثیل حضرت مسلح موعود علیہ الصلوق والسلام یعنی حضرت مصلح موعود ایدہ اللّٰد تعالیٰ کا عہد مبارک ہے کہ جن کی زبان پر اللّٰہ تعالیٰ نے انا اس کے الموعود مثیلہ وخلیفتہ کے الفاظ جاری کئے۔کاش ہم کما حقہ فدر کریں۔اے اللّٰہ تعالیٰ! تو ہمیں تو فیق عطافر ما۔ آئین۔

#### ا ہلی زندگی:

پہلے آپ کی شادی اپنے خالوسیٹھ شخ حسن صاحب یا دگیری رضی اللہ عنہ کی صاحبز ادی محتر مہ زہرہ بی صاحبہ سے ہوئی۔موصوفہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی ایام میں مولانا میر محمد سعید صاحب رضی اللہ عنہ اور والدہ کی معیت میں قادیان آئی تھیں اور کچھ مہینے قیام کر کے دینی تعلیم یا ئی تھی۔سیٹھ صاحب ؓ نے

بقیه حاشیه: "عبدالکریم حیدرآبادی کےعلاوہ اور بھی عبدالکریم تھے جو جھے سے اُوپر کے درجہ میں تعلیم پاتے تھے اور بورڈ نگ میں مکین تھے۔ یہ صاحب اُس وقت تک سکول چھوڑ چکے تھے اور الہام کے پورا ہونیکے گوا ہوں میں جونام درج ہے اُس سے غالبًا عبدالکریم حیدرآبادی ہی مرادی ہیں۔ دین محمد سے مراد تائید دین محمد عرف میاں بگا تشمیری مراد تھے۔ عبدالغی صاحب میرے ایک ہم جماعت تھے۔ اُن کا تعلق مولوی فضل الدین وکیل سے بہت تھا۔ تفصیلی حالات اُن سے معلوم ہو سکیں گے۔ دوسرے عبدالغنی کے متعلق مجھے علم نہیں۔ "

مکرم بھائی محمود احمد صاحب ما لک ودود میڈیکل ہال سرگودھا سابق ما لک احمد یہ میڈیکل ہال دارالفتوح قادیان اپنے مکتوب مور خدا ۵/ /۲۲/ میں تحریر فرماتے ہیں:

''عبدالکریم مرحوم چوتھی جماعت میں داخل ہؤا۔ چھٹی جماعت ۱۹۰۸ء کی موسی تعطیوں پر گھروا پس جا کر پھر نہیں آیا۔ جماعت پنجم میں میراہم جماعت تھا۔ بہر حال سگِ ( دیوانہ والی ) دیوانگی کے اچھا ہونے کے بعد قادیان میں تھا۔ اسی واسطے اس کانام گواہوں میں درج ہے۔'' (مؤلف) جب یادگیر میں بچیوں کے لئے ایک مدرسہ قائم کیا تو ابتداء میں محتر مدز ہرہ بی صاحبہ ہی تعلیم دیتی تھیں۔ بعد میں اور بہت می استانیاں رکھ لی گئیں اور مدرسہ سرکاری طور پر بھی منظور ہو گیا تھا۔ آپ کی ۱۳۳۵ ہجری میں وفات کے بعد عبد الکریم صاحب نے محتر مدز ہرہ بی صاحبہ دختر مکرم عبد الرحمٰن صاحب غوری سے شادی کی۔موصوفہ بقید حیات ہیں۔ شجرہ درج ذیل ہے۔

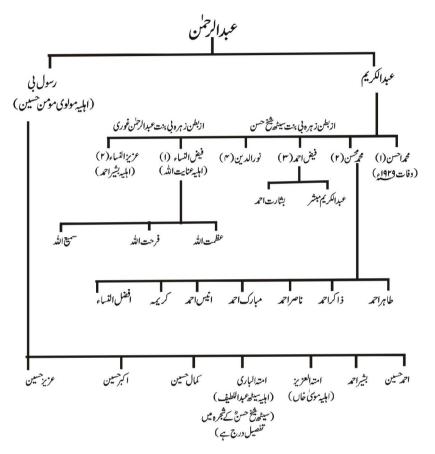

#### بقيه زندگي كے حالات:

آپ <u>اوا ہ</u> ہے۔ <u>۱۹۱۳ء</u> تک چارسال جمبئی میں تجارت کرتے رہے۔ پھر بقیہ ساری عمریا دگیر میں ہی کاروبار کرتے رہے۔ آپ صوم وصلوٰ ہ کے پابند تھے۔خود داری کا مادہ غالب تھا گوشہ تنہائی کو پسند کرتے تھے۔ جماعت میں پچھ عرصہ خطیب بھی رہے ہزرگان سلسلہ اوراپنی قادیان کی طالب علمی کی زندگی کو بہت یاد کرتے تھے۔ آپ بتارت کے دمضان <u>۱۳۵۸ ہجری بعمر قریباً پ</u>چپاس سال فوت ہوکر احمد یہ قبرستان یادگیر میں دفن ہوئے۔ آپ کی قبر کے کتبہ پر حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نشان کا ذکر کیا گیا ہے۔ خواجہ عبدالرحمٰن صاحب موصوف آپ کے متعلق فرماتے ہیں:

"مرحوم مغفور خاکسار راقم کے دوست تھے۔ بہت منگسر المز اج۔ سادہ طبع انسان تھے۔ زمانہ طالب علمی میں وہ اکثر قرآن پاک کا تلاوت کرتے رہے۔ رنگ ان کا کالاتھا۔ ..... اللّٰهم اغفر له وارحمه وعافیه و اعث عنه و اکرم نزله و أدخله الجنة۔ آمین اللّٰهم آمین۔ " هم حضرت نانا جان کی طرف سے ذکر خیر:

سیٹھ شخصن صاحب رضی اللّہ عنہ کے حالات میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت نا نا جان میر ناصر نواب صاحب رضی اللّہ عنہ کے فراہمی کے لئے دورہ پر دکن تشریف لے گئے تھے۔ان حالات کا اپنے منظوم کلام میں ذکر کرتے ہوئے آپ نے عبدالکریم صاحب ؓ کا بھی ذکر کیا ہے۔فرماتے ہیں:

"سیٹھ صاحب نے کی میری نفرت اکثروں پر وہ لے گئے سبقت

اُن پہ اللہ کی عنایت ہو ان پہ مولا کی میرے رحمت ہو میاں عبدالکریم شا د رہی ہر طرح سے وہ یا مرادر ہیں '' صفحہلا

جب عبدالكريم صاحب كى وفات كى خبر قاديان پېچى تو حضرت امير المونين ايده الله تعالى نے ۵جنورى

مم 19 وخطبہ جمعہ کے بعد فر مایا:

> الراقم ۱۲/۳/۵۱ ملک صلاح الدین درویش (بیت الفکر ) ۱۳۰۶ش (داراسیح ) قادیان

#### حوالهجات

- ا الحکم جلداانمبر۵صفحهاابابت ۱۰/فروری ۱۹۰۹ -
- ۲۔ الحکم جلد اانمبر۵ (صفحه اکالم) بابت ۱۰ فروری کے ۱۹۰۰ء نیز نمبر ۲ (صفحه ۱ کالم۲) بابت کا/ فروری کے ۱۹۰۰ء میں بھی ان کی شفایا بی کاعنوان مذکورہ بالا کے ماتحت ذکر ہے۔
  - ۳ مته حقیقة الوحی صفحه ۴۸ تا ۴۸ \_
    - ٧ تمة حقيقة الوحي صفحه ٥٥ -
  - ۵ الفضل جلدا۲ نمبر ۱۰ ابایت ۲۷/فروری ۱۹۳۴ <u>۶</u> -
  - ۲۔ سفرنامہ ناصرنمبرا۔ باراةِ ل مطبع انواراحمہ بیقادیان ااقاء۔
    - 2\_ الفضل ٩/جنوري ٩٣٢ إ عفحة كالم ا

## ضميمها صحاب إحمه جلداوّل



## تفصیل بابت حصه نقشهٔ نمبر۲ (حصه الدّ ار)

المره ولادت حضرت امير المؤمنين خليفة التي الثانى ايده الله تعالى (١) مره ولادت ١٨٩٦ء)

(۲) ایک کمره زیر سقف بیت الفکرنمبرا

(۳) گوچەجس پرمسجد مُبارك تغمیر شدہ ہے۔

(۴) گول کمره۔

(۵) دیوار جومرزا امام الدین ومرزانظام الدین صاحبان نے بنائی اور اس سے مسجد مبارک میں آمد ورفت رُک گئی اور عدالت کے حُکم سے برگرائی گئی۔

( د یکھئے حقیقتہ الوحی صفحہ ۲۶۲ وصفحہ ا ۲۷ )

(۲) یہاں مرزا امام الدین و مرزا نظام الدین صاحبان کا افتادہ خراس ہوتا تھا۔جو بے ۱۹۰۰ء میں اُن سے خرید کر دفتر تغمیر ہؤ ااوراو پر مسجد مُبارک کی توسیع اوّل کی گئی۔











## تفصيل بابت حصه نقشه نمبرا

(۲) کمرہ مُرخی کی چھینٹوں کے نشان والا۔ یہ پہلے عُسل خانہ تھا۔اس کا دروازہ بیت الذکر کے دوسرے کمرہ میں گھلتا تھا۔ دروازہ آج تک موجود ہے۔اس کا چوکھٹ پُرانا ہی ہے لیکن کواڑ تبدیل ہو چکے ہیں۔ جنوبی جانب در یچے ہوتا تھا جو تھوڑ کی تبدیلی کے ساتھ آج تک اسی مقام پرموجود ہے۔ کمرہ کے شرقی جانب ایک درمیانہ سائز کا دروازہ گول کمرہ کی حجیت پر کھلتا ہے۔ یہ دروازہ پہلے چھوٹا تھالیکن حضور کے عہد مبارک میں ہی جب اس کمرہ کی چھت اونجی کی گئی تو بیدروازہ بدل کر بڑالگا دیا گیا۔ جو اُب تک موجود ہے۔

- (۷) یہاں پانچ سیڑھیوں والا چو بی زینہ تھا جوسُر خی کے چھینٹوں والےنشان کے کمرہ سے گول کمرہ کی حجیت پر پہنچنے کے لئے استعال ہوتا تھا۔
- (۸) بیت الذّ کرکے دوسرے کمرہ سے سُرخی کے چھینٹوں والے نشان کے کمرہ سے گول کمرہ میں جو کہ قدرے نیجے تھاجانے کے لئے یہاں دو(۲) سٹرھیوں والا چو بی زینہ ہوتا تھا۔



# تفصیل حصه نقشهٔ نمبریم (منزل دوم)

ا تا ۳ \_ مغربی شاہ نشین جہاں بالعموم سیّد نا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بعد نماز مغرب مجلس میں (نشان اپر) تشریف فرما ہوتے تھے۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحبؓ عام طور پرنشان ۲ پراور حضرت مولوی نور اللہ بن صاحبؓ نشان ۲ / اپراور دوسرے خاص احباب نشان ۳ پریعنی حضور تکے بائیں جانب اور باقی احباب جنوبی اور مشرقی شاہ نشین پراور نیچے بیٹھتے تھے۔

- ۳۔ بیددو(۲) مینار تھے جن کا نقشہ آ گے ایک صفحہ پر درج کیا گیا ہے۔ شال مغربی میناراب تک بعینہ دیوار میں موجود ہے لیکن جنوب مغربی مینار توسیع مسجد مبارک کے وقت اُٹھادیا گیا۔
- ۵۔ کمرہ رہائش حضرت مولوی عبدالکریم صاحب ؓ۔اس کے شالی جانب کاصحن حضرت مولوی صاحب ؓ کے استعمال میں آتا تھا۔ کمرہ اور صحن اب تک بعینہ موجود ہیں۔ یہاں عارضی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام کی رہائش بھی رہی ہے۔
  - ۲۔ چوبی زینه میں جس کی تفصیل حصہ نقشہ نمبر ۲ میں زیر نمبر ۲ درج ہے۔
- 2۔ کمرہ جس میں مولوی محموعلی صاحب رہتے تھے۔ اِنسی اُ کے افسط کُلِّ مَنُ فِی الدّار کے الہام کے متعلق ایک نشان کا جوذ کر حقیقتہ الوحی نشان نمبر ۱۰ میں آتا ہے۔ وہ اس کمرہ میں ظہور پذیر ہؤاتھا۔ اس کمرہ کے غربی جانب پہلے کوئی دروازہ نہ ہؤاکرتا تھا۔
- ۸۔ یددومینار تھے جن کا نقشہ آ گے ایک صفحہ پر درج کیا گیا ہے۔ دونوں آج تک بعینہ موجود ہیں۔ جنوب مشرقی
   الگ بعینہ قائم ہے اور شال مشرقی دیوار کے اندر ہے۔
- ۹۔ یہاں دوسٹر حیوں والا چونی زینہ ہوتا تھا جوسٹر خی کے نشان والے کمرہ کی حجیت سے مسجد مبارک کی حجیت پر
   حانے کیلئے استعمال ہوتا تھا۔
- ۱۰۔ یہاں پانچ سٹرھیوں والا چو بی زینہ ہوتا تھا جو گول کمرہ کی حبیت سے سُرخی کے چھینٹوں والے کمرہ کی حبیت پر جانے کیلئے استعال ہوتا تھا۔
- نوٹ : حصہ نقشہ نمبر ۱۳ کیٹم نمبر ۷و ۸ونقشہ ہذا آئیٹم نمبر ۹و ۱۰ میں مذکورہ زینوں کے ذریعیہ سجد مبارک کے اندرونی حصہ سے مسجد کی حجیت تک آمدورفت ، وَ اکرتی تھی۔



(۱) حصّه باغ جہال حضرت مسيح موعود عليه الصلوٰ ق والسلام كا جسد اطهر ( در ختانِ آم اتا ٢ كدرميان ) مورخه ٢٤ مئى ١٩٠٨ وكوبتح سے عصر تك ركھار ہا-

(٢) حِسّه باغ جهال حضورً كاجنازه يره ها كيا-

(۳) دائرہ بینظاہر کرنے کے لئے بنایا گیاہے کہ اس کے ایک حصہ میں بیعتِ خلافت اولی ہوئی اوردوسرے حصے میں حضرت سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ اداکی گئی۔





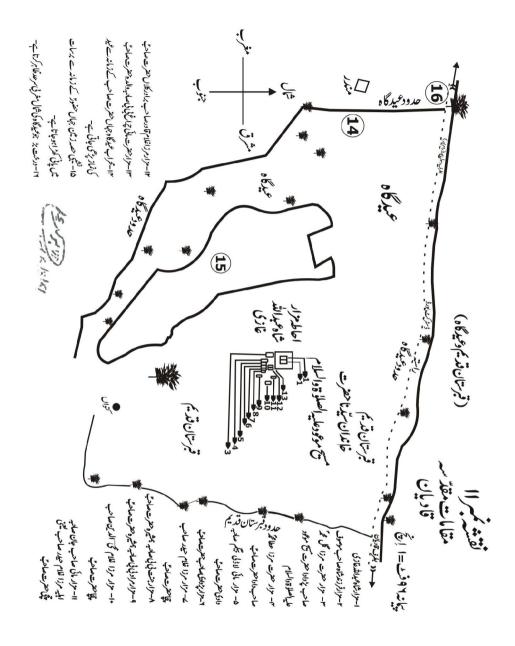

#### بهم الله الرحمٰن الرحيم تحمد ه ونصلى على رسوله الكريم المسيح الموعود

رتن باغ

۰ ۳۰/۳/۵ مرمی محتر می بھائی صاحب قادیانی

السلام وعليكم ورحمته اللدوبر كاته

عزیز م مکرم مرزا برکت علی صاحب کا تیار کردہ نقشہ ربوہ چلا گیا تھااوراب میرے پاس پہنچا ہے۔خُدامرزاصاحب کوجزائے خیردے۔میرامشورہ حسب ذیل ہے۔

1)۔ بیت الدعا کے ساتھ والا شرقی دالان بھی بہت تاریخی اور مقدس ہے اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی عمر کا آخری زمانہ گذارا اور حضرت اماں جان بعد میں یہیں رہیں یہاں بہت سے الہامات ہوئے۔ بلکہ اماں جان تواسے بیت الفکر میں شامل کیا کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ حضرت مسیح موعود مجمی اسے بیت الفکر کا حصہ شار فرماتے تھے۔

- 2)۔ بیت الدعا سے غربی جانب کا حجرہ بھی تاریخی ہے اس میں حضرت میں موعود علیہ السلام نے حقیقتہ الوحی اور چشمئہ معرفت لکھی اور گچھ عرصہ رہائش بھی رکھی۔ نیچے کے دالان سے آنے والوں کی ملاقات بھی آخری ایام میں یہیں ہوتی تھی۔
- 3)۔ گول کمرہ بھی یادگاری چیز ہےاس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اوائل میں دوستوں کے ساتھ ملا قاتیں کرتے اور کھانا کھاتے تھے۔
- 4)۔ گول کمرہ کے ساتھ والی کوٹھڑی کاغربی جانب کا دالان جس کا نشان نقشہ میں نہیں لگایا گیا اس میں حضرت خلیفۃ کمسے الثانی کی پیدائش ہوئی اور بعض دوسرے بچوں کی بھی (گریة قابلِ تحقیق ہے سیرت الہدی ہے حضرت اماں جان کی روایت دیکھ لی جائے۔)
- 5) جب كنوال مسجد اقطے پرنمبرلگایا ہے تو كنوال دارانسے پر بھی نمبرلگنا جاہئے بیاتو حضرت سے موعود علیہ السلام نے خود بنوایا تھا۔
- 6)۔ حضرت اماں جان کے کنویں والے حن کی جانب غرب او نیچے دالان میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام گرمیوں کا موسم گذارتے رہے ہیں۔''
- 7)۔اسی طرح میرے مکان کے بڑے دالان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فروری

والے زلزلہ کے بعد چند ماہ قیام کیا اور مسجد کی مرمت کے زمانہ میں اس میں جمعہ بھی ہوتا رہا ہے۔اس کے اندر سے حضرت مسیح موعود کے حجر ہ کوککڑی کی سیڑھی جاتی تھی۔

8)۔ سیدہ ام ناصر صاحبہ والے برآ مدہ کے ساتھ والے جنو بی والان میں اور پھراس کے ساتھ والی جنو بی والان میں اور پھراس کے ساتھ والی جنو بی کوٹھری (منتصل سیڑھی) میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رہائش رہی ہے۔

9)۔اس طرح سیدہ ام طاہر مرحومہ کے برآ مدہ کے ساتھ جانب جنوب والی \* چھوٹی کوٹھری میں بھی رہائش رہی ہے بلکہ اس کے لئے حضرت صاحب نے ایک دفعہ امرتسر سے ایک قالین بھی اس کے ناپ کا بنوایا تھا۔

10) - اگر حضرت مسیح موعود کے مطبع اور مہمان خانے اور باہر کے کنوئیں اور کتب خانہ ( بک ڈیو) جس میں اب غالبًا میر صاحب رہتے ہیں وغیرہ کو بھی اس نقشہ میں شامل کرلیا جاتا تو مناسب تھا تا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذاتی یادگاریں ایک جگہ جمع ہوجائے۔ ( 11 ) مقیرہ بہتی کا نقشہ مع مکان ملحقہ جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جنازہ رکھا گیاوہ علیحدہ جانا چاہئے کیونکہ شاید اس کے ساتھ شامل ہونے کی گنجائش نہ ہو - مرز اصاحب کوسلام اور شکریہ بہنچادیں ۔ جزا کم اللہ خیراً خیراً

مرزابشيراحد بهم اللّدالرحمٰن الرحيم وعلى عبده أسيح الموعود

> رتن باغ ۳/۹/۵۰

۳/۵ مگرمی محتر می مرزابر کت علی صاحب السلام علیم ورحمته الله برکاتهٔ
آپ کا خط موصول ہوا اور نقشے بھی۔ میں انشاء الله بہت جلد نقشے پرنظر ڈال کرآپ کی
خدمت میں اپنی رائے لکھ کر مجبوا دونگا اوراس کے ساتھ نقشے بھی۔ پھرآپ اسے۔۔۔کروا
کے مجھے بھی اس کی تین کا پیاں بجبوا کیں۔ پہائش بھی درج کردی جائے اوراگر عام طریق

<sup>\*\*</sup> مکرم بھائی عبدالرحمان صاحب قادیانی فرماتے ہیں کہ سبقت قلم سے حضرت صاحبز ادہ صاحب کی طرف سے جانب جنوب والی کوٹھڑی تحریر ہوگیا ہے۔ جانب ثال والی کوٹھڑی مراد ہے۔ (مؤلف)

کے مطابق نقشہ کو شالی رخ رکھا جائے تو مناسب ہوگا-اس طرح سمجھنے میں سہولت رہے گی۔ اگر عام دستور سے رُخ بدلنا ہوتو پھر شرقی رخ مناسب ہوگا۔

بہشتی مقبرہ کا نقشہ بھی مناسب ہوگا۔ چارد یواری کا نقشہ کافی نہیں بلکہ تفصیل ہونی چاہئے۔
بشرطیکہ یمکن ہو۔ یہ بات مدنظرر ہے کہ اگر کسی وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزار کا
ظاہری نشان موقع پر نہ بھی رہے تو پھر بھی اسے نقشے کی مدد سے قائم کیا جاسکے۔عیدگاہ کا
نقشہ تیار کرنے میں اگر کوئی پیچیدگی کا اندیشہ نہ ہوتو بے شک تیار کرلیں ورنہ ضرورت نہیں۔
خواہ نخواہ خطرہ نہ مول لیا جائے۔ البتہ اگر عیدگاہ کے قریب ہمارے خاندان کی پرانی قبروں کا
نقشہ بن سکے تو اس کی کوشش کریں۔ غالبًا اس کا ایک سرسری خاکہ میں نے سیرت المہدی
میں بھی دیکھ لیا جائے۔ جزا کم اللہ خیراً۔

غاكسار

مرزابشيراحمه

بىم الله الرحمٰن الرحيم تحمد ه ونصلى على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

۲/٩/۵٠

مکرمی محتر می بھائی صاحب

السلام عليكم ورحمته الله وبركاية -

مرزابرکت علی صاحب کاارسال کردہ نقشہ پہنچ گیا ہے۔ جزاہ اللہ خیراً۔ مگریہ نقشہ اتنابر ااور وسیع ہے کہ اسے ایک عام آ دمی کے لئے سمجھنا مشکل ہے۔ بہتر ہوتا کہ گلڑے کردیے جاتے۔ مثلا" ایک گلڑے میں داراسی 'قصر خلافت اور میجد مبارک ۔ دوسرے میں مسجد اقصے اور دفاتر صدرانجمن احمدیہ۔ تیسرے میں مدرسہ احمدیہ اور کنگر خانہ اور مہمان خانہ۔ چوتھ میں حضرت میسے موعود کا مطبع اور حضرت خلیفہ اول کا مکان ۔ پانچویں میں زبانہ جاسہ گاہ اور ملحقات اور چھٹے میں مقبرہ بہتی اور باغ ۔ علاوہ ازیں مرزاصا حب نے اصطلاحیں بھی نئی کردی ہے۔ جومعروف نام استعال کرنے کے ایم شالا "دفاتر صدرانجمن احمدیہ کومستورات کے نماز پڑھنے کی جگہ کھا گیا ہے۔ مکانات

مرزانظام دین صاحب وغیره کو و امتیاز و الیه و میهالمجرمون که ایم بیتک اگر تبلیغ کی کتاب بنانی ہوتو ایسے الفاظ لکھے جاسکتے ہیں۔گووہ بھی تشریح کے طور پرنہ کہنام کے طور پر ۔ مگر جہاں تاریخی ریکار ڈمحفوظ کرنا ہو وہاں معروف ککھنا چاہئے ۔اسی طرح کمرہ تصنیف هیقة الوحی معروف نہیں۔اس کی جگہ حجرہ ہونا جا ہئے۔جس کے آ گے ہریکٹ میں ے شک کمرہ تصنیف هیقة الوحی اور چشمہ معرفت لکھ دیا جائے۔ بیت المجامدہ کی جگہ بیت الرياضة بہتر ہوگا ياصرف كمر ہ جس ميں حضرت مسيح موعود عليه السلام نے شش ماہى روز ہے ر کھے۔( کتاب البریدمیں دکھے لیاجائے کہ روز وں کا زمانہ کتنا ہے) اسی طرح بعض غلطیاں بھی ہیں مثلاً سیدہ ام طاہر مرحومہ کے مکان کی جنو بی کوٹھڑی کو قیام گاہ حضرت مسیح موعودلکھا ہے حالانکہ اس میں حضرت صاحب نہیں رہے۔ بلکہ اس کوٹھڑی میں کچھرہے ہیں یا کام کیا ہے جو گلی کےاویر جانب شامل ہے صحن دار حضرت مسے موعود (نمبر 5) میرے خیال میں غلط معلوم ہوتا ہے۔اسی طرح ہمارے دادا صاحب کی قبر کو برانے پختہ فرش کے اندر دکھایا ہے حالانکہ وہ باہر تھی اوراب توسیع میں اندر آئی ہے۔اطاق پیدائش حضرت مسیح موعودً میں اطاق کالفظ غیر مانوس ہے وغیرہ وغیرہ ۔غالبا"اس نقشے کوآپ نےغور سے نہیں دیکھااب ضرورغور ہے دیچے لیں۔ تا ہم مرز ابر کت علی صاحب موصوف نے محنت بہت اٹھائی ہے۔ جزاهم الله خیراً میری طرف سے ان کاشکر بدادا کردیں اور ۔۔۔۔کداویر کے اصولی مشورہ کے ماتحت درست کرلیں ۔اس کے بعد آپ بھائی عبدالرحیم صاحب اور مولوی عبدالرحمٰن صاحب اوربعض دوسرے برانے دوست دیکھ لیں نقشے کی وسعت کی وجہ سے میں سارے حصول کوغور سے نہیں دیکھ سکا۔ فقط

> والسلام مرزابثيراحمه

#### نوٹ :

راقم نے کتاب ہذا کے 'عرض حال' میں مقاماتِ مقدسہ کے نقتوں کے تیار کئے جانے کا ذکر کیا ہے چونکہ کتاب کی طباعت کا انتظام بعض سہولتوں کے مدنظر لا ہور میں کیا گیا تھااس لئے ان نقتوں کے بلاک بنوانے کا انتظام بھی وہاں کرنے کے لئے کافی لمبی خط و کتابت ہوئی لیکن اس میں اتنی مشکلات سبر راہ بنیں کہ جن کاحل میری طاقت سے باہر تھا۔ صرف دونقتوں کے بلاک بنوانے اور طباعت اور کا غذ کے اخراجات کا تخینہ سات صد رو پیہ موصول ہؤا۔ مقاماتِ مقدسہ کے نقتوں کی تیاری مکرم مرزا برکت علی صاحب کی دس ماہ کی دن رات کی ان تھک کاوش اور محنت کی مرہون منت ہے۔ اور یہ نقشے علیحہ ہ تیار ہو چکے ہیں۔ کتاب کے لئے انتظام نہ ہوتا دیکھ کر انہوں نے مہر بانی کر کے معتقد دفقشہ جات از سر نو کتاب کے مناسب حال پیانہ کے مطابق تیار کرد یئے ہیں۔ جو سابقہ صفحات میں درج ہو کئی ہیں۔ فسجو زاہ اللہ احسین المجزاء۔ بفضلہ تعالی امید واثق ہے کہ جلد دوم میں بقیہ نقشے بھی درج ہو کئیں گے ہیں۔ فسجو اولا فوق الا باللہ العلی العظیم ۔ ان نقشوں اور حضرت میں بقیہ نقشے بھی درج ہو کئیں گے۔ ولا حول ولا قوق الا باللہ العلی العظیم ۔ ان نقشوں اور حضرت میں بیر ادہ مرز ابشراحم صاحب دام فیضہم کے متوبات (مشتمل بر ہدایات وروایات) کے اندراج سے بیقصود ہے کہ میہ مخفوظ ہوجا کیں۔ (مؤلف)

### اسماء

امة النصيرصاحبه

| امیرحسین شاہ صاحبؓ،سید ۱۷۸                | باره میںخواب ۱۰۷،۷۰                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| امیرحسین، قاضی                            | سامنے موجود شخص کے دل میں چھپےسوال کا جواب دینا ۱۱۴۰ |
| امیرعلی ۲۲۷                               | مهدی کا ایک نام' دمنصور'' اےا                        |
| امیرعلی شاه صاحبٌ ۹۰،۸۸                   | دین کودنیا پر مقدم کرنا ۱۸۶                          |
| اولیں قرنی ؒ ۲۸                           | احمد بی صاحبہ ۲۱۲                                    |
| ایوب بیگ صاحبٌ ،مرزا ۸۳،۷۹،۲۲،            | احد بیگ مرزا ۸۰،۷۹                                   |
| ۲۸،۵۲،۹۲،۹۰،۹۰،۸۹،۸۵                      | احمرالله ۱۳۰                                         |
| 1.4.1.2.1.4.1.4.1.4.1.4.1.4.1.4.1         | احمرالله صاحب، حافظ ۱۳۲                              |
| دارانمسے کا پہرہ 42                       | احدنور کا بلی ۱۴۳،۱۴۲                                |
| مرض الموت كا حالات مرض                    | اخوندصاحب، پير ۲۵                                    |
| خاتمہ بالخیر کے بارہ میں                  | اعظم بیگ صاحب،مرزا ۸۳                                |
| حضرت مسيح موعودٌ كاخواب 💎 ١٠٥             | ا کبربیگ صاحبٌّ،مرزا                                 |
| مغفرت کی الہامی بشارت معفرت               | ا کبرشاه خان نجیب آبا دی                             |
| ب                                         | ا كبر، شهنشاه 4                                      |
| با قرخان( مجسٹریٹ ) ۱۸۸                   | ا کبرعلی با بوصا حبؓ ہے ا                            |
| با نو بی صاحبہ ۲۰۶                        | ا کبریار جنگ صاحب                                    |
| بايزيد بسطاميٌّ ٢٧                        | ا کرم بیگ،مرزا ۱۵۳                                   |
| بڈھامکل ،لالہ 1۵۳                         | المالطيفي ٢٣٠                                        |
| برکت علی صاحب ۲۵۸                         | الله بخش صاحبٌّ امرتسری،میاں ۷۲،۷۱،                  |
| بر ہان الدین صاحب ٔ <sup>جہلم</sup> ی ۱۸۸ | 129,100,140,20                                       |
| بثارت احمرصا حب،سید ۲۳۱،۲۲۱،۲۱۹           | امام بخاریؓ                                          |
| بشارت احمر، ملک ۲۵،۹۵۷                    | امام بی صاحبہ ۲۵۷                                    |
| بشیراحمدصاحبٌّ،مرزا ۳۵،۳۰،۲۴،۱۹           | ا مام حسين الله الم                                  |
| 77,16,14,14,711,611,211,                  | ا مام الدین صاحبؓ پٹواری منشی ۔ ۱۱۲،۱۱۱،             |
| 1101121124124114611                       | ۳۱۱۱،۵۱۱،۲۱۱۱،۵۱۱،۲۱۱۱                               |
| r+9.r+1.191.19+.1A9                       | 112112119                                            |
| بشریٰ بیگم صاحبہ،سیدہ ۹۹                  | امام الدين،مياں ١٢٠                                  |
| نیج ناتھ، پنڈ ت                           | امة الحفيظ ٢١٣،١٢٠                                   |
| بیگم جان صاحبه ۲۷                         | امة المنير ٢١٣                                       |
|                                           | ان ا                                                 |

| O                           | )                                  |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 110,188,28,27,21            | اً کُقّم (پا دری عبداللّٰدآ کُقم ) |
| ۵٠                          | أ دم ( عليه السلام )               |
| ۵۹                          | م طا ہرصاحبّہ،سیدہ                 |
| 155.50                      | اً مَ نا صرصاحبةً                  |
| Ar                          | أ منهصاحبه                         |
| 17761746184179              | أ منه بيكم                         |
| ئەمىيى موغود دەمەدى معبور ) | حمد ( حضرت مرز اغلام اح            |
| . ۳۲. ۳۱. ۳•. ۲9. ۲0        | \$.                                |
| 41,40,44,44,41              |                                    |
| 24,20,28,28,2               |                                    |
| 90,97,97,91,19              |                                    |
|                             | 11:1+1:1+:91:94                    |
|                             | ۳۲،۱۳۵،۱۳۴،۳۳                      |
|                             | 47.147.149.144                     |
| 741,74,709,700              | 1. 114. 117. 14. 14. 19            |
|                             | 741                                |
| راحمرصا حبٌّ کی وفات<br>۴۱  | لرشعلق الهاباب                     |
| ''الحکم'' کی تحریر ۲۷       | آپ ڪ صبر ڪ متعلق                   |
| واحرصًا حبٌّ كى وفات        | صاحبزاده مرزا مبارك                |
| ۵۹                          | پر آپ کی تقریر                     |
| ٺعلاء کا فتو کی اور آپ      | جلسہ کے بارہ میں مخالفا            |
| YY                          | كاجوا في اشتها ر                   |
| بلِ فخرگر وہ کے بارہ میں    | تین سوتیرہ صحابہؓ کے قا            |
| AF                          | آ پٌ کاارشاد                       |
| نثان کسوف ۹۳                | آ پٌ کی صدا قت کیلئے               |
|                             | قادیان میں مدرسہاح                 |

مرزاایوب بیگ صاحبؓ کے خاتمہ بالخیر کے

| شادی لال ،جسٹس ۱۷۳                                                                                            |                                                        | پ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شریف احمد صاحبٌّ،مرزا ۳۰                                                                                      | ,                                                      | پٹیل ۱۹۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| شفاءالملك اجميري، حكيم                                                                                        | دولت احمرٌّ، صاحبز اد ه مرزا ۳۹                        | يلپومر ۱۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| شمشیر بیگ، مرزا ۹۹،۷۹                                                                                         | <b>š</b>                                               | پیرسان بی صاحبه ۲۵۷،۲۱۲،۲۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| شوکت مرحومه، صاحبز ا دی                                                                                       | ڈگلس، کپتان ۹۵                                         | ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| شیرعلی صاحبٌ مولوی ۴۵،۹۵،۹۵،۱۰۵،۱۵۸،                                                                          | ,                                                      | تا بی شاه ۲۳۶،۲۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 272,272,200,229                                                                                               | رانی صاحبهٔ محتر مه ۱۹۸،۱۹۷                            | تقی الدین احمہ،خلیفہ ۱۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| شیرمحمرصا حبٌّ ،میاں ۲۵۷                                                                                      | ر جب الدين ، خليفه                                     | ث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ص                                                                                                             | رحمت اللَّه، شيخ                                       | ثناءاللّٰدامرتسري،مولوي ۱۳۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| صدرالدین ،مولوی ۱۹۰                                                                                           | رحيم الله صاحبٌ مولوي ۲۵، ۲۷، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۸۹،۸۸، ۸۹،۸۸ | હ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| صديقه بيگم ۸۴                                                                                                 | رحیم بخش صا حبٌّ ،مولوی ۱۲۳،۱۱۲                        | جان محر، میاں ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| صلاح الدين ، ملك ٢٦٢،١٧٦                                                                                      | رحيم بخش ،مولوي                                        | جلال الدين صاحب قمر ١٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| J.                                                                                                            | رستم علی صاحبؓ، چو ہدری                                | جمال الدين صاحب شيكھواني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| طههاسپ صفوی ۹                                                                                                 | رسول بی صاحبه                                          | ζ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ظ                                                                                                             | رسول بیگ صاحب،مرزا - خلافت ثانیه                       | حامد على صاحبٌّ ، حافظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ظهوراحمرصاحب ااا،۱۲۰،۱۲۰،۱۲۱،                                                                                 | کے ہارہ میں آپ کا کشف 💮 🗡                              | حامد شاه صاحبٌّ، میر ۲۰۳،۲۰۱،۱۹۳۱،۱۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 172217421742174                                                                                               | آپ کی عبادت گز اری،غربا پر وری اور تبلیغ کا شوق 🛮 ۸۵   | صاحبز ادهمرزامبارك احمرصاحب كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤                                                                                                             | رشیدالدین صاحبٌ مخلیفه ۱۹۲،۶۰،۵۴،۵۳۳                   | و فات کے متعلق خواب ۵۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عباداللهٔ امرتسری، ڈاکٹر ۳۶،۱۳۲،۱۳۳،۱۳۳،۱۳۸                                                                   | روشن علی صاحبٌّ، حافظ ۲۳۱،۱۹۱،۴۵                       | حيام الدين ، حكيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عبدالجبارغزنوی،مولوی ۱۳۲،۳۱،۳۰                                                                                | رنجيت سنگھ،مہاراجہ                                     | حسن صاحبٌ ،سيٹھ شيخ ۲۲۹،۲۲۳،۲۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عبدالحق، ما سٹر عبدالحق، ما سٹر                                                                               | ;                                                      | . P M Y . P M P. |
| عبدالحق،مرزا ۱۵۲،۱۴۴                                                                                          | زريم بي                                                | 17 7° 10 1° 10 • ° 10 1° 10 10 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عبدالحق صا حبٌّ منشي ۱۴۷                                                                                      | زين بيگم ٣٦                                            | حضورٌ کا آپؓ کو''سیٹھ'' کے لقب سے یا دفر مانا 🐧 ۲۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عبداککیم بیگ صاحب،مرزا ۸۲،۸۱،۷۹                                                                               | زهره بی صاحبه ۲۶۴،۲۳۰                                  | خواب میں آنخضرت فیصلہ کی زیارت ۲۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عبدالحي ۳۷                                                                                                    | <b>U</b>                                               | آ پؓ کے ذریعہاحمر کی ہونے والے آپ کے اقارب ۲۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عبدالحي صاحب ببيڻھ ٢٣٣،٢٣١،٢٢٥،٢١٢                                                                            | ساره بیگم صاحبه، سیده ۲۳۵                              | سادگی ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عبدائمحی صاحب،عرب ۲۱۷،۱۴۱                                                                                     | سرورشاہ صاحبؓ ،سید ۵۷                                  | یا د گیرمیں احمد بیلا ئبر بری کا قیام 💎 ۲۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عبدالخالق صاحب، حکیم                                                                                          | سعادت احمر، ملک ۱۲۱،۱۵۹،۱۲۹                            | سفر حج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عبدالرحمٰن بی-اے ۲۵۸                                                                                          | سعیداحمد، ملک ۱۵۱،۱۵۸،۱۹۲۱،۲۲۱،۹۷۱،۸۵۱                 | وفات ۲۴۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عبدالرحمٰن صا حبٌّ بھا کی ۲۵،۲۷، ۸۸،۸۸،                                                                       | سکندر بیگ صاحب،مرزا                                    | اپنی وفات اور مقام تد فین کے بارہ میں رؤیا۔ ۲۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 79,09,29,09,00.11                                                                                             | سکیمپ ۱۷۳                                              | حسین بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الامرياء ( | سلطان احمرصا حبٌّ ،مرزا ۲۴                             | حسین بیگ مرزا ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عبدالرحمٰن صاحب جث                                                                                            | سلطان بخش ، ملک                                        | حکم دین،میاں ماں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عبدالرحمٰن صا حبٌّ ،سیٹھ ۲۵،۲۲                                                                                | سلطان ، حا فظ ١٨٩ ، ١٨٨                                | Ċ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عبدالرحمٰن،خواجه ۲۲۲،۲۵۹،۲۵۸،۲۵۷                                                                              | سلطان محمد ۱۸۴                                         | خسر وشاه، حکیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عبدالرحمٰن صاحب فاضل عبدالرحمٰن صاحب                                                                          | سيداحم ٢٣٣                                             | نصیلت علی شاه صاحبٌ ،سید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عبدالرحمٰن،صوفی ۱۵۰،۱۳۵                                                                                       | سیف الدین کچلو                                         | خلیل احمد نا صر ۲۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <sup>۴</sup> عبدالرحمٰن مونگھیری ڈ اکٹر ۲۴۸                                                                   | ش                                                      | خواجه بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 291                                                                                                             |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| كمال الدين خواجه ۱۴۰،۷۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عمران صاحبة الم                                                                                                 | عبدالرحمٰن ہندی ،ڈاکٹر ۲۴۷              |
| 4.1771.401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عيى في المسلم | عبدالرحيم صاحب بيگ مرزا ٩               |
| گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۼ                                                                                                               | عبدالرحيم صاحب نير ٢٣١،٢٣٧              |
| گو ہرالدین ، ڈاکٹر ۲۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | غلام احمد، ڈاکٹر ۲۴۸،۱۱۵                                                                                        | عبدالرحيم بھٹی ۱۸۳                      |
| ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | غلام جيلاني، شيخ ١٥٠                                                                                            | عبدالرحيم صاحبٌ شيخ ١٠٥                 |
| لیکھرام، پنڈت ۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | غلام حسين صاحبٌ 140                                                                                             | عبدالرحيم صاحب صوفى ١٥٠،١٣٥             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غلام حسين شاه، سيد ١٧٨                                                                                          | عبدالتارشاه صاحبٌ سيد ۲۳،۵۴،۳۷،         |
| م<br>مارٹن کلارک، ڈاکٹر ۹۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | غلام حيد رصاحب ١٩٨                                                                                              | 7.09.0A.0C                              |
| مبارک احمرصا حب ۹۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غلام رسول صاحب بٹ                                                                                               | عبدالصمد ١٥٩                            |
| مبارک احمرصا حبٌّ،مرزا ۲۳،۲۲،۲۱،۱۹،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غلام رسول صاحبٌّ را جيكي                                                                                        | عبداللطيف ١٩٥                           |
| ,mr,m+,r9,r2,r4,r0,rm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | غلام غوث صاحب، ڈ اکٹر ۲۳                                                                                        | عبداللطيف صاحبٌ شهيد ١٣٢                |
| ·πλ.π∠.πη.π۵.πγ.ππ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غلام فاطمه ۱۵۵،۷۲،۵۵                                                                                            | عبداللطيف، شيخ                          |
| . M. 1. M. 1 | غلام فریدصا حب ایم – اے ۱۹۳٬۱۷۲،                                                                                | عبدالعزیز صاحبٌ،اوجلوی ۱۵۳،۱۱۲،۱۱۱      |
| 1A∠,11F,2A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r+2.r+4.r+m                                                                                                     | عبدالعلی صاحب،مولوی ۹۳                  |
| مبارک بیگ صاحبٌ ،مرزا ۸۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | غلام قادرصا حب ۲۰۸،۱۹۰،۱۸۷                                                                                      | عبدالغنی صاحب،مولوی ۲۶۴                 |
| مبار که بیگم صاحبهٌ ، نواب مبار که بیگم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | غلام محمدا مرتسری،صوفی ۵۵،۱۳۷،۱۳۸                                                                               | عبدالقادر جيلاني، شيخ عد                |
| محبوب عالُم صاحبٌّ، قاضی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | غلام محمرصا حب بی-اے                                                                                            | عبدالغفورصاحب ١٩٢                       |
| محد (صلی الله علیه وسلم ) ۲۲،۵۴،۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غلام محمرصا حب، چو ہدری ۱۸۷                                                                                     | عبدالکریم صاحبٌّ حیدرا آبا دی ۲۳۰،۲۱۲،  |
| 187,187,187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | غلام محمرصا حب،صو في ١٣٥                                                                                        | 241,641,441,441                         |
| محمدا برا ہیم صاحب بقا پوری 1۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن                                                                                                               | آپ کوباؤلے کتے کا کا ٹا                 |
| محمدا براہیم صاحب، صوفی 19۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فاطمه یی بی                                                                                                     | آپ کی شفایا بی                          |
| محمداحسن آمروبی، ۱۳۲،۹۴،۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فتح محمرصا حب، چو مدری ۱۶۷                                                                                      | عبدالكريم خالد ١٦٢                      |
| محمداسحاق صاحبٌّ،مير ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فرزندعلی ، خان صاحب ۱۵۱                                                                                         | عبدالكريم صاحبٌ ،مولوي ٢٣،٢١،           |
| محمدا ساعیل امرتسری ۲۲۳،۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فضل احمد صاحبٌّ ، مرز ا                                                                                         | 117:1+9:1+2:1+0:91:27:77                |
| محمرا ساعیل صاحب،خواجه محمرا ساعیل صاحب،خواجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فضل حق صاحب،سر دار ۱۴۹،۴۲                                                                                       | 111111111111111111111111111111111111111 |
| محمدا ساعیل صاحب،مرزا ۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فضل دین صاحب بھیروی ۱۴۲،۶۷۷                                                                                     | r+9.r+1°.19+                            |
| محمرا ساعیل مولوی ۲۵۷،۲۴۲،۲۴۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فضل دین صاحبؓ ، حکیم                                                                                            | عبداللّٰداله دين صاحبٌّ ٢٣٠،٢٢٩         |
| محمراساعیل صاحبٌ منشی ۱۸۳،۷۲،۴۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فضل الرحمٰن ٢٣٣                                                                                                 | عبدالله بڻ صاحب ٤٦                      |
| 19m19+11AA1AY11AA1AM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فضل الرحمٰن صاحبٌ مفتى ١٣٩،١۴٨                                                                                  | عبدالله چکڑالوی ا                       |
| r+2.r+0.r+1.199.192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٔ ق                                                                                                             | عزیزالله،میاں ۱۳۴،۱۳۴                   |
| خلافت ثانيه کی تصدیق میں آپؓ کی رؤیا ۔ ۱۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قا در بخش ۷۵،۹۷۷                                                                                                | عصمت صاحبه، صاحبز ا دی                  |
| شیطان کود کیھنے کا واقعہ بیان کرنا 🛚 ۱۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قا در بخش قا نونگو 💮 ۱۵۴                                                                                        | عصمت نشان 99                            |
| آ پ گی اولاد ۱۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>ک</u>                                                                                                        | عطاءالله،میاں ۱۵۹                       |
| آ پ <sup>گ</sup> کا شجره نسب ۲۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کرم دین ۱۸۹،۱۳۵،۱۳۸                                                                                             | عطرالدین، ڈاکٹر ۴۳                      |
| عهد بیعت کا نبھا نا ۲۰۴۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كرم النساء ١٥٥،٧٤                                                                                               | عطريا ب (عطر سنگھ)                      |
| آپؓ کے خاندان کے صحابہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | کریم بی بی صاحبهٌ ۱۳۱،۱۲۴،۱۲۲                                                                                   | على احمد حقاني ٨٣                       |
| محمدا ساغیل صاحبٌ ،میر ۱۵۹،۴۴،۴۳،۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مبجد کنڈن کے لیے چندہ میں زیوردینا ۱۲۵                                                                          | على محمد قاضى                           |
| محمداعظم صاحب سيشھ ٢٢٢،٢٢٠،٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وصیت کی د ہری ا دائیگی ۱۲۶                                                                                      | عمرٌ (حضرت عمر فاروقٌ ) ۳۲،۲۸           |

|                                                |                                                       | 277,277                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| نارا <i>حد</i> ناراحم                          | محمودا حمد ۲۹۴،۲۵۹                                    | مجرالیاس ۲۱۳                            |
| نذ بر احمد د ہلوی، حافظ ۱۳۱                    | محموداحمرصا حبٌّ ،مرزا ( حضرت خليفه المسيح الثانيُّ ) | محمر بخش ۱۸۴                            |
| نفرت جہاں بیگم صاحبہؓ ( حضرت امُ المومنینؓ )   | `A".\Y.09.0\;\"\"\"\"                                 | محمه بخش صاحب، چو ہدری ۲۰۱              |
| 107,177,09,00,71,79,72,71                      | 110.111.1+0.1+0.94.N9.NN                              | محمر بخش تھانیدار 11۵                   |
| نفراللَّدصا حب، چو مدري ا                      | ۱۵۰،۱۳۸،۱۲۳،۱۲۳،۱۱۸                                   | محمر بخش ،میاں ا                        |
| نورالدین صاحبٌ ، حکیم (حضرت خلیفه اسی الاوُلٌ) | 19111212111111111111111111111111111111                | محمه بشير بھو پا لي                     |
| ٠٦٠٠٥٩٠٥٣٠٣٢٠٣٢                                | crmcrrrcrirciay 51825182                              | محمر چثو، بابا ۱۷،۵۷                    |
| 6916A96A96A8644                                | 777,677,477,477,P77,                                  | محمر حسین بٹالوی ۱۱۵،۹۴                 |
| .1811.184.11711.40.92.90                       | r466446661                                            | محرحسين صاحبٌ ، ڪيم                     |
| .144.144.147.147.144.144.14                    | محی الدین ۲۱۳                                         | محمدحيات ١٨٣                            |
| 19.179.189.184.184                             | مریم بیگم ۲۲،۲۱،۲۰،۵۷،۳۷                              | محمرخواجه صاحب ۲۳۶                      |
| r 4 ra r 2 9 a r 1 r 2 1 9 1                   | مسعودا حمد ، ڈ اکٹر 110                               | محمرالدین صاحبٌ ،مولوی ۱۹۱              |
| نورالدین صاحبؓ، ملک                            | مسعود بیگ، مرزا ۹۳،۸۹                                 | محمد رضوی صاحب ۴                        |
| نیاز بیگ صاحب،مرزا ۹۲،۸۳،۸۲،۸۰                 | معراج الدين صاحب عمرٌ ١٤٩،٧١، ١٤٩                     | محمد سرورشاه صاحبٌ ٢٦٣،٢٣١،١٠٤          |
| و                                              | معین الدین ۲۲۳                                        | محرسعیدصا حب،میر ۲۱۵،۲۱۳،۲۱۳،۲۱۲،       |
| وسيم احمرصا حب،مرزا ٢٠٦،٢٠١،١٩٨،١              | منظور محمرصا حبٌّ ، پیر سے                            | ry172rm12rr92rr+2r1y                    |
| ولى الله شاه صاحبٌّ ٢٥٩،١٥٩                    | مولا بخش صاحبٌّ، ملک ۲۴،۷۱۰،۴۶                        | محمر شفيع سيالكو ٹي ، حا فظ ١٨٩         |
| ð                                              | ۵۵،۲۵،۷۵،۵۲۹،۵۲۹،۵۳۱،۱۳۱،                             | محمرصا دق مفتی ۱۸۴،۹۲،۹۴،۹۲،۹۸،         |
| ہری،اے-ای(A.E.Hurry)                           | 1177/1177/1178/1178/1179/                             | rymarmialy0a1+ya1+0                     |
| ها یون (مغل شهنشاه) ۹۷                         | P71,671,471,271,+61,161,                              | محمرعبدالرشيد، ڈاکٹر ۲۲۹،۱۸۷            |
| ہنری کریک                                      | 14514514+110×10×105                                   | محمر عبدالله شنوري ۴۵                   |
| ی                                              | 612 Me17 LICITY VILL                                  | محمرعثان ۱۵۴                            |
| یا رمجمه مولوی ۱۴۰                             | 119012101210                                          | محمر علی صاحب،مولوی ۴۶،۵۰۱،۵۱۱، ۱۳۷،    |
| يقو ب على صاحبٌّ ،عر فا ني ٩٦،٨٩،٢٣،٢٣ ،       | ن                                                     | 19+1140114                              |
| rm1.rrq.rr1.164                                | نا صراحمه صاحب،مرزا( حفزت فليفه التي الثالثٌ) 109     | محم على خان صاحب محم على خان صاحب       |
| یقوب بیگ صاحب،مرزا ۸۰،۷۹،۲۵،                   | ناصرشاه،سید ۸۴                                        | محمعلی خان صا حبٌّ ،نواب ۱۹۴٬۱۴۷،۹۱٬۵۴۲ |
| .9                                             | ناصرنواب صاحبٌّ، میر ۲۳۲،۱۰۵                          | محم على شاه صاحب محم على شاه صاحب       |
| (1 + 1 % 1 + 1 % 1 + 1 % 9                     | r44,r4m                                               | محمد عبدالله صاحب قاضی                  |
| 1+2:1+4:1+0                                    | نبی بخش                                               | محمد عمر صاحبٌ ، شيخ                    |
|                                                | نی بخش صا حب رفو گر ۱۳۳                               | محمرغوث ۲۲۳،۲۲۲،۲۲۱                     |
|                                                | بنی بخش منشی                                          | محمر یا مین صاحب ۴۳                     |
|                                                |                                                       |                                         |

## مقامات

| IAM                                     | شيخو پوره                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| ٤                                       |                                    |
| rii                                     | عرب                                |
| ن                                       |                                    |
| 1+7:1+0                                 | فاضاكا                             |
| rry                                     | فلسطين                             |
| 1+44+0                                  | یں<br>فیروز پور                    |
| 1. 1.1.4.0                              | يرور پور                           |
| <i>ن</i><br>۱۲،۵۲،۲۳،۲۳،۷۲،             |                                    |
| 6976916AZ6AY6A96ZY                      | <b>-</b>                           |
| 41741744124117411741                    |                                    |
| ۱۳۱،۱۳۹،۱۳۹،۱۳۵،                        |                                    |
| .107.101.101.10+.1721                   | וריינוריד                          |
| 121111111111111111111111111111111111111 | 1.102                              |
| ٨١، ١٨١، ١٩١، ١٩٠، ٢٠٠،                 | S.1Am.1∠9                          |
| ۵۱۲،۰۲۲،۱۲۲،۳۲۲،۸۲۲،                    | · ۲16.2+V                          |
| ,101,102,177,177,1                      |                                    |
| 44,44,44,44,444                         |                                    |
| 111                                     | قلعه درش سنگھ                      |
| III                                     | قلعه گلانوالی                      |
| ک                                       |                                    |
| Irr                                     | كابل                               |
| 124.1+0.21                              | کپور تھلہ                          |
| Ira                                     | پورو<br>ڪڻڙ هاهلوواليا <u>ل</u>    |
| ∠a                                      | ر ۱۶۰۶ و دوانیا<br>کشر ه بھاگ سنگھ |
|                                         |                                    |
| 19                                      | کرا چی                             |
| 109                                     | كرناه                              |
| 771                                     | ڪرنو ل                             |
| 242241274+270A                          | کسولی                              |
| ragalararg                              | كشمير                              |
| 99.17.15.69                             | كلانور                             |
| IDM                                     | کوٹ چھٹہ                           |
| ſ                                       | ,                                  |
| TTZ.(TII                                | 68                                 |
|                                         | منبر نه<br>گ                       |
| .1117.111.97°.9*.∧*.∠∆                  | لور دا سپیور                       |
| .104.104.144.1401.                      | 179                                |
| 12171721171717                          |                                    |

| હ                                       |  |
|-----------------------------------------|--|
| چنت كدير ٢٢١،٢١٣                        |  |
| چين ١٣٢                                 |  |
| چوېرگانه ۱۸۳                            |  |
| ζ                                       |  |
| ڪيم پورموضع ٩٥                          |  |
| ه میرا آبادد کن ۱۹۰۲،۲۱۲،۲۱۲،۲۱۲،۲۱۹،   |  |
| 477A47747147777477                      |  |
| ra∠.ra•                                 |  |
| ,                                       |  |
| دکن ۲۲۰، ۲۲۷                            |  |
| دهار یوال ۱۱۳                           |  |
| وهرمساله ۱۲۰                            |  |
| و، کمی ۱۵۰،۱۳۷،۰۵۲                      |  |
| دیال گڑھ                                |  |
| د یو کھیڑہ ۱۹۴                          |  |
| ţ                                       |  |
| ژلهوزی ۲۳۸،۲۳۲،۷۹                       |  |
| ۇر <sub>ى</sub> ەغازى خان ماد،۱۵۳،۱۲۹   |  |
| ,                                       |  |
| راولپنڈی ۱۲۱،۱۵۹،۱۲۹،۸۳                 |  |
| ربوه الله ۲۲۱، ۱۲۸ م۱۹۵۱، ۱۲۹، ۱۲۸ م    |  |
| رگون ۲۱۷                                |  |
| - س                                     |  |
| ساندهن ۲۳۵                              |  |
| سرگودها ۱۹۲۰٬۲۵۸،۱۹۲۰                   |  |
| سكندرآ باد ۲۲۱                          |  |
| سرقند ۸۷                                |  |
| سوات ۸۲                                 |  |
| سالکوٹ ۷۷،۵۰۱،۵۹،۵۵۱،۱۲۱،۳۸۱،           |  |
| :191:19*:119:11111111111111111111111111 |  |
| 199,192,190,197,197                     |  |
| ** C                                    |  |
| سيكھوال موضع ااا                        |  |
| ش                                       |  |
| شولا بور ۲۱۶٬۲۱۱                        |  |

| J                                      |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| rrz.192                                | آ گره            |
| 191~                                   | اجمير            |
| rym                                    | ا ٹک             |
| Irr                                    | افغانستان        |
| ۱۳۰،۱۲۹،۷۲،۵۵،۲۲،۵۱۱،۴۲                | امرتسر           |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |                  |
| 14134114612161316121641                |                  |
| rrm.r+1.0r                             | امریکه           |
| rm.12r                                 | انگلشان          |
| ∠9                                     | اريان            |
| rri                                    | اوثكور           |
| 11.                                    | اوجله            |
| ب                                      |                  |
| 157.111.99.95.97.17.10                 | بثاليه           |
| 191                                    | بخارا            |
| 740,772,787,711,1AP                    | تبمبئي           |
| وضع ۱۱۱۲                               | بہا در حسین م    |
| ۱۸۵،۸۳                                 | بهاوليور         |
| 191~                                   | بياور            |
| پ                                      |                  |
| 101                                    | ياكستان          |
| ΛY                                     | پیماله           |
| ira                                    | يشاور<br>پشاور   |
| Ira                                    | پنجاب            |
| 1111                                   | ب<br>پھيرو چي    |
| ٿ                                      | •                |
| گلاں ۱۲۳٬۱۲۳٬۱۱۲                       | تلونڈی جھناً     |
| ٹ                                      |                  |
| ∠9                                     | ٹو نک            |
| rym                                    | ڻن               |
| ઢ                                      |                  |
| 121                                    | جرمنی            |
| ۸۹                                     | جمول جمول        |
| 1464.4466                              | جها <sub>م</sub> |
|                                        | 1                |

|                            |                           | 294           |                        |                                         |                         |
|----------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
|                            | •••••••                   |               | مفر                    |                                         | ••••••                  |
| 0<br>۲۳८,۲۳۳,۸८,८9         | <i>ہندوست</i> ان          | '' '<br>''' ' | مر<br>مکه کمرمه        | ر<br>۱۲،۷۲،۸۲،۹۲،۰۷،۱۵،                 | لا بور ۲۵:              |
| 192110711071179            | ،مدروسان<br>ہوشیار پور    | 194:111       | کمیر پیاں<br>مکیر پیاں | رع∠۸۸۸۸۹۸۰۹۰۹۰۹۰۹۰                      | 17.17.29                |
| ی                          | <i>3</i> 2, 7 <u>0</u> 3. | 107/179       | ياريان<br>ملتان        | ۱۰۱۰۲۱۱۱۱۱۱ کسان ۱۳۰۰۱۱۲۱۱              |                         |
| . rri. rr•. ri A. rir. rii | بادگیر                    | 44.197.134    | ماکا نه<br>ماکا نه     | 192,194,112,129,102,<br>TM3,192,170,170 |                         |
| .rmi.rm•.rrz.rry.rr%       | )+~i                      | ۸۵،۸۳         | منجن آباد<br>منجن آباد | 1772119211721172111                     | لندن<br>ا مدمضع         |
| .12+.177.171.172.177       |                           | 19∠           | مهت پور                |                                         | وه حيب ون               |
| rya,raq,raz,rar            |                           | PA            | ، پ<br>میانوالی        | ۲۲۱،۲۱۳                                 | لوه چپ موضع<br>محبوب گر |
| rmrar                      | يور <u>پ</u>              | <b>44</b>     | يي .<br>مير پورخاص     | rricria                                 | بوب ر<br>مدراس          |
|                            | * "                       | ن             | *                      | .tr2.tr4.tra.trr                        | مدره ن<br>مدینه منوره   |
|                            |                           | ۱۳۰           | نور پور                | 101,179,17A                             | مدید رون<br>مدید        |
|                            |                           |               | *                      | , 2, 1, 1, 1, 1, 1                      |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |
|                            |                           |               |                        |                                         |                         |